

اللهم اعز الاسلام بعبرين الخطاب خاصة.

امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب الفاروق الاعظم الانتظام الانتظام المنتظاب الفاروق الاعظم الانتظام المنتقلة

تصنيف لطيف في الحديث والتنير مفتى نذير احمد سيالوى دامت بركاجم العالية

الل السنة ببلي كيشنز دينه لع جهلم

#### جمله حقوق بحق مصنف محفوظ إي

تام رساله اميرالمؤمنين سيدناعمر بن الخطاب الفاروق الأعظم المالئة يوم شهادت كالمختيق مصنف في الحديث ملامه مفتى نذيرا حمد سيالوى دامت بركاتهم العالمية كميوزنگ مولانارياض احمد سعيدى زيد مجده تعداد 1100 منتبدالل المنة وبلكيشنز، ديند (جهلم) تاريخ اشاعت اپريل ۱۰۱۹ و تاريخ اشاعت اپريل ۱۰۱۹ و



بنمكالكالتالات الهد صلي الهدال وَمُعْ إِنَّ الْ يُحَمِّلُ لَمُناصِّلُيْتَ على إبراهمي وعبلى ال ابراهمي انك حَمينلُ عِجيلُهُ ابرهمي ورعلى ال ابرهمي اِتْلَوْ عَمِينَ فَجِينَانُهُ

فهرستمضأمين

| منح | عنوانات                                                        | برغار |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|
| 4   | عظمت امير المؤمنين فاروق اعظم الثاثة كى ايك جعلك               | - 1   |
| ٨   | كتغظيم بي فاروق اعظم غالثة                                     | r     |
| 11  | خلافت نيوت كاعبدميادك                                          | ٣     |
| 10  | مخن اقر لين                                                    | P     |
| 19  | امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم تفافة كايدم شهادت | ۵     |
| 14  | تاریخی اقوال کے بارے می ضروری وضاحت                            | 4     |
| 19  | ا كابرائد كرام ومؤرفين حضرات كى أيك جماعت كنزويك               | 7.    |
|     | سيدنا فاروق اعظم الثالث كايوم شهادت كم محرم بى قول رائ ب       |       |
| r.  | حقائق نذكوره يرولاكل كاروش بيان                                | ٨     |
| ro  | بعض ائمة كرام كالفرك كريم عمم 24 حكة فين يراجاع ب              | 9     |
| 14  | لتيجة كلام اور يم محرم يوم شهادت مونے كا اثبات                 | (ter  |
| 74  | سيدنافاروق اعظم فالله كايوم شهادت يم محرم مون پرتصر يحات اكابر | ii    |
| rı. | ضرورى توضيح                                                    | . Ir  |
| rr  | 26 يا 27 زوالج كوشهادت سيدنا فاروق اعظم الثلاك قول كى حقيقت    | im    |
| ٣٢  | ازالیشبهات                                                     | IC.   |
| 44  | المائيرا                                                       | 10    |

| 74   | عير 2                                                        | 14 |
|------|--------------------------------------------------------------|----|
| r9   | 3 / 2                                                        | 14 |
| ٣٣   | شيغبر4                                                       | ΪÀ |
| ra   | شيغرة                                                        | 19 |
| MA.  | 6 , 2, 4                                                     | 7+ |
| ۵۰   | سیدنا فاروق اعظم رضی الشاتعالی عندے یوم شہادت کے بارے میں    | "  |
|      | دومراقول ذوالح كا ترى تاريخ ب                                |    |
| ۵۱   | ازاليَّ شي                                                   | rr |
| ar   | آخری گزارشات                                                 | 17 |
| ۵۴   | مئلة انضليت                                                  | rr |
| ۵۵   | مروری تعبید                                                  | 10 |
| PA   | حضرات محابدكرام عليهم الرضوان يربهتان اورغلط بياني كي انتهاء | ri |
| ra · | حضرت امام اعظم تأثثة يربهتان عظيم                            | 14 |
| ۵۸   | نعرو محقيق يرطعن كاحقيقت                                     | ۲۸ |
| YI.  | جشن عيد غدير كى بدعت                                         | 19 |
| 44   | مخفرتعارف: مناقب الخلفاء الراشدين                            | 7. |

## بسم الله الرحس الرحيم

الحبداللهرب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى اله

واصابهاجعين

عظمت امير المؤمنين فاروق اعظم الله كاليك جعلك:

خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم نظافۂ وہ مبارک انسان بیں جن کو حضور نبی کریم سکافیکٹی نے اللہ تعالی کے حضور دست سوال دراز فر ماکر مانگا ہی غلبہ اسلام کے لیے۔

### こととうしてからいる

اللهم اعزالاسلام يعمر بن الخطاب خاصة.

(روالا الحاكم عن ابن عباس والطيراني عن الى بكر الصديق و ثوبان المكالي) ترجمه: يا الله خاص طور پرعمر بن الخطاب كوتيول اسلام اور تعست وايمان سے مشرف فرماكر اسلام كوفليه عطاء فرما-

جب آپ نے اسلام تبول کیا تو دار ارقم میں موجود حضرات محابہ کرام علیہم الرضوان نے تھبیر بلند کی (بلند آ واز سے اللہ اکبر کہا) جسے اہل مکہ نے سنا۔

الله تعالی کے فضل وکرم ہے جس دن حضرت عمر بن الخطاب المالة مشرف بداسلام بوئے ای دن سے غلبہ اسلام کا آغاز ہو گیا۔ آپ کے قبول اسلام سے پہلے مؤنین بیت الله شریف کے پاس عبادت کرنے پر قادر نہ ستے بلکہ اسلام کی علائے بین اور دعوت دیئے پر بھی قادر نہیں ہے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا توای نشست میں حضور نی کریم مال الله السناعلی الحق؟

としていながりからないないかりとり

توآپ نے فرمایا: ''بی '' کیوں نہیں، ہم ضرور حق پر ہیں تو حضرت عمر بن الخطاب خاتی نے عرض کا 'فضیہ مرالا خضاء؟ پھردین کو چھپانا کس لیے ہے؟

(حضرت فاروق اعظم المالان في حضرت عبدالله بن عباس الله كوا بي لقب فاروق كاليس منظر بيان كرت بوئ فريايا) بحربم دومفول بيس فط ايك بيس بيس تقااور دومرى بيل منظر بيان كرت بوئ فريايا) بحربم دومفول بيس فط ايك بيس بيس تقااور دومرى بيل حضرت مزه المالان أبول كر بي منظم الله تقلم المالان أبول كر بي منظم عن كربم منجد حرام بيس وافل بو كي توقريش في ميرى طرف ادر من كاطرف و يكفاتو البيس الياشد يرخم اور رخ به بياك كراس جيسا سخت غم اور رخ أنيس بيلينيس به بيا تقاتورسول الله الياشد يرخم اور رخ بيان وان ميرانام المالان وقل بركيا اور حق المالان والماليا ورق الماليا ورق والماليا ورق والماليا ورق والماليا ورق والماليا ورق والماليات ورميان (علانيه) فرق كرديا - (اخرجه ابود هيد وابن عساكو)

كتخطيم بن فاروق اعظم ذالك

بزاراور حاکم نے افاد کو تھے کے ساتھ حصر ت عبداللہ بن عباس فالھا ہے روایت
کیا ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم فاللہ نے اسلام آبول کیا تومشرکین نے کہا: 'قدانتصف
القوم الیوم منا '' آئ توم (مومین ) نے ہم سے اپنا تی پورا لے لیا ہے۔ آئ سلمان
مارے برابر ہو گئے ہیں فصف طاقت ہمارے پاس اور نصف مسلمانوں کے پاس ہوگئ۔
اوراللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا:

آیگیا النینی خسینك الله و من انته على من المؤميدين - (الانعال 64:8) اے نی (سائیل مالاته مهیں كانى ہاورجومونين تمهارى بيروى كر م ميں۔ ایک روایت كے مطابق حضرت فاروق اعظم اللہ سے قبل صرف جاليس مرداور گیار وخوا تین مشرف به اسلام ہوئے تنے اور مردوں میں اکتالیسویں آپ ہیں جبکہ دوسری طرف مشرکین ہزاروں کی تعداد میں تنے لیکن حضرت فاروق اعظم نگاش کے قبول اسلام پر انہوں نے اعتراف کیا:

معرت عبدالله بن مسعود الألفائ فرمايا:

كان اسلام عمر فتحا و كانت هجر ته نصر او كانت امامته رحمة ولقد رايتنا ومانستطيع ان نصلي الى البيت حتى اسلم عمر فلما اسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا - (اغرجه ابن سعدو الطيران)

ترجہ: حضرت عرفاروق اعظم علی کا اسلام فتح تھی اور ان کی اجرت لعرت اللہ اللی تھی اور ان کی امامت وظافت رحمت تھی اور بیس نے محابہ کرام کود یکھا کہ ہم بیت اللہ شریف کے پاس نماز نیس پڑھ کے شعے یہاں تک کہ معزت عمر مخالات اسلام تبول کیا ، پھر جب آپ مشرف بد اسلام ہوئے توآپ کفار سے لاتے دہ یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے در بے ہونا چھوڈ دیا تو ہم نے بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھی۔
معزت مذیفہ ملائلا نے فرمایا: لها اسلم عمر کان الاسلام کالوجل المحل لا

يزداد الا قرباً فلها قنل عمر كأن الاسلام كالرجل الهدير لا يزداد الا بعدا- (متدرك 299/3)

ترجمہ: جب حضرت عمر طائنا اسلام لائے تواسلام سامنے آنے والے مردی طرح ہوگیا جوزیا دہ قریب ہی ہوتا چلا آتا ہے پھر جب حضرت عمر طائنا شہید کردیئے گئے تو اسلام واپس جانے والے فخص کی طرح ہوگیا جوزیا دہ دورہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت مہیب شائلائے فرمایا:

لما اسلم عمر الأشراطهر الاسلام و دعا اليه علانية و جلسنا حول البيت وطفنا بألبيت وانتصفنا من غلظ علينا - (اغرجه ابن سعر)

ترجمہ: جب حضرت عمر اللہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام ظاہر کیا اور اس کی علاقیہ دعوت دی اور ہم بیت اللہ شریف کے اردگر د صلتے بنا کر جیٹھتے اور بیت اللہ کا طواف کرتے اور جو مخص ہم پر سختی (زیادتی) کرتا تو ہم اس سے بدلہ لے لیتے۔

ا نبی ارشادات محابر کرام سے عظمت فاروتی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب آغاز میں اس شان ہے ہے جب آغاز میں اس شان سے ہے تو بعد بیل آپ کی اسلامی خدمات اور اہل اسلام کو نفع پہنچانے کا کیا عالم موگا؟ سمات سال سے زیادہ عرصہ ہجرت سے پہلے اور تحیس سال ہجرت کے بعد غلبہ اسلام کے لیے آپ کے وہ عظیم کارٹا ہے ہیں جن سے تاریخ اسلامی کے صفحات چمک رہے ہیں ان پرانہیں جس قدر خراج تحسین پیش کیا جائے دہ کم ہے۔

تمام غزوات میں سیدنا فاروق اعظم بڑاٹنا سیدنا صدیق اکبر رڈاٹنا کی طرح حضور نبی کریم طالقہ کا طرح حضور نبی کریم طالقہ کا کے مشیر خاص تھے اور دونوں نفوس قدسیہ کو جملہ غزوات میں حضور رحمت عالم مائنگھ کے ہمراہ تمایاں شان سے شرکت کی سعادت حاصل رہی۔

#### فلافت ببوت كاعهدمبارك:

جب حفرت سیدنا عمر بن الخطاب فاردق اعظم بالنظ امیر المؤمنین اور خلیفه بنے
تو خلافت بنوت کاحق ادا کیا۔ آپ کے ذمانہ خلافت میں انوحات اس کثرت اور سرعت سے
ہو کی کے عقل انسانی محوجرت ہے تن کہ اس وقت کی ونیا کی دو میر طاقتیں روم اور فارس بھی لئے
ہو گئیں اور وہاں اسلامی پرچم اہرار ہاتھا۔ اور پھر لا کھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی وسیع وعریف
اسلامی سلطنت میں نظام مصطفیٰ اپنی معنوی اور حقیقی صورت میں اپنے تمام تر محاس کے ساتھ
دائج تھا اور خلق خدا اس کے فیوض و برکات سے مستنیض ہورہی تھی۔

اورفر مان خداوندي:

هُوَالَّذِيْ آرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدْى وَدِيْنِ الْحَقِيلِيُظْهِرَةُ عَلَى البَّيْنِ كُلِّهِ. (توبر 19يت 33، لاج 28 من 16 آيت 9)

ترجمہ: وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے۔

ای وجہ سے آپ کی حیات طبیبہ ہیں امت مسلمہ فتنوں سے محفوظ رہی۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق شائن کے بعد اسلام اور اہل اسلام کوسب سے زیادہ نفع بہنچانے المؤمنین سیدنا فاروق اعظم جائن ہی ہیں۔

حضور نی کریم مُنْ اَلِهُ اَ بعد امت مسلمہ پرسب سے زیادہ احسانات معزات شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبراورسیدنا فاروق اعظم اِلْاَمَان کے ہیں پیٹم فلک نے ان جیسا خلیف نہیں دیکھا۔

امیر المؤمنیں سیدنا فاروق اعظم ٹاٹٹ کی عظمت کایہ عالم ہے کہ ماسوائے امیر المؤمنین سیدنا صدیق آب تمام سیابہ کرام علیہم الرضوان کے مقتد ااور امام ہیں۔ المؤمنین سیدنا صدیق آکبر ٹاٹٹ کے آپ تمام سیابہ کرام علیہم الرضوان کے مقتد ااور امام ہیں حضور نبی کریم ساڑھ آلئے نے بشمول حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین وحضرت علی مرتضی خاہنا تمام سیابہم الرضوان کو تھم فرمایا۔

''فاقتدوابالذین من بعدی ابی بکروعمر ''۔ ( ترندی) ترجمہ: پس ان دونوں کی انتذاء کروجومیرے بعد ( کیے بعد دیگرے میرے ظیفہ ) ہیں ابو کروعرکی (ﷺ)۔

حضرات شیخین کریمین فی الماح حضرات انبیاء کرام ومرسلین عظام علیم العسلوة والسلام و السلام حضرات انبیاء کرام ومرسلین عظام علیم العسلوة والسلام کے بعد تمام جنتی مشاکخ اور بزرگول اور جوانوں کے سروار بیں ۔ جبیا کہ بنفس نفیس حضرت امیرالمؤمنین سید ناعلی مرتضلی خاتشہ نے حضور نبی کریم مان المائی آتا ہے۔ دوایت کیا ہے:

هذان سيدا كهول اهل الجنة وشهابها بعد النهيدين والمرسلين. (فناكل السحابه 195/ استاده حسن) حضرات حسنين كريمين برقافها جنتي جوالول كريمر دار بيل ليكن حفرات شيخين كريمين قُلُهُ توحفرات حسنین کریمین فَلَهُ کے بھی سردار ہیں "مناقب انخلفاء الراشدین" بیس اس حدیث شریف کے بارے بیل تغییل کلام ہے۔

سیدنا فاروق اعظم عُنْدُ اسوائے سیدنا صدیق اکبر عُنْدُ پوری امت مسلمہ کے مردوں میں ہے حضور نبی کریم مُنْ الْمِنْالِمُ کوسب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں۔ (میح البخاری)

اورسیدنا فاروق اعظم و التنظیم التنظیم

لو كان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب (ترفرى ،متدرك ،طران) ترجمه: اگرمير عدني بوتاتو ضرور عربن الخطاب بوتا۔

بیایک حدیث ہی عظمت سیدنا فاردق اعظم کاٹٹا کے بیان میں کافی ووافی ہے اس میں جس جامعیت کے ساتھ آپ کی ذات اقدی میں پائے جانے والے کمالات کا بیان فرما یا گیا ہے وہ ہزاروں مناقب کا جموعہ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کاٹٹا جس راستے میں چلتے شیطان و وراستہ چیوڑ کردوس ہے راستے میں چلا ہے۔ (صحیح بخاری وسلم)

حضور ني كريم طافيكا فرمايا:

انالله جعل الحق على لسأن عمر وقلبه-

(روالاالترمانى عن ابن عمر طَنْتُنُوا حدى والميزار عن ابي هرير قاوالطير انى عن جيأعة من اصماب المدى مُلْقِيْلَةُمُ ورضى الله تعالى عنهم )

ان الله وضع الحق على لسان عمر يقول به-

(رواةاينماجةوالحاكم عن اليزر الماكم

ترجمہ: بینک اللہ تعالی نے عمر کی زبان اور اس کے دل پر حق رکھ دیا ہے۔ (دوسری روایت)

بینک اللہ تعالی نے عمری زبان پرت رکود یا ہے وہ وہ لی گئے ہیں۔
مختر رید کدامیر الرؤمنین امام المتفین سید تا ابو بکر صدیق اللہ کے بعد امت مسلمہ کے
سب سے بڑے من ،سب سے بڑے فقیہ اور عالم اور امت مسلمہ کے سب سے بڑے
عادل اور زاہد اور سب سے بڑے فاتی اور اللہ تعالی کے دین کے معالمہ بی سب سے شدید
اور سید ناصدیق اکبر ملائے کے بعد سب کے مقتد ااور سب سے انفل اور اعظم امیر المؤمنین عمر
بن الخطاب فاروق اعظم ملائے ہیں۔

جزاة الله تعالى وسأثر الخلفاء الراشدين المهذيين احسن الجزاء ورفع درجاتهم وافاض علينا من بركاتهم.

والحمد الله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين و عليهم وعلى المواصفايه اجمعين.

#### بسمالله الرحان الرحيم

الحمدالله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصابه اجمعين.

قال الله تعالى: أدع الى سهيل ربك بأنحكمة والموعظة الحسنة.
و قال الدى صلى الله تعالى عليه وسلم: من راى منكم منكرا
فليغيرة بيدة فأن لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف
الإيمان. (رواة مسلم)

"حق الأيمان. (رواة مسلم)
"حق الأيمان. (رواة مسلم)

الل اسلام ہے ہمدردانہ گزارش ہے کہ قرب قیامت کا دور ہے اور طرح طرح کے فتنے ہر پاہور ہے ہیں علیائے رائنین ربائین کا وجود بہت کم ہور ہاہے اور جہل عام علم وقعین کے نام پر بھی گرائی مجیلائی جارئی ہے عقائدوا عمال میں فساد کا روائی عام ہور ہاہے اس لیے باخصوص عوام الناس کو بہت محاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ عقائد واعمال کی در تنظی ہر حال بی لازم وضروری ہے تبھی تو انسان صرا المستقیم پر سمجما جائے گا جس کی ہدایت کی ہر نماز میں وعاما تکا ہے۔

تحقیق جدید کے نام سے ایک کتابچہ سامنے آیا ہے جس میں متعدد مسائل میں فدہب مہذب الل سنت کے خلاف گرائی کی تبلیغ کی گئی ہے اس لیے اس کو تحقیق کہنا تو لفظ محقیق کی تو ہیں ہے اللہ تحقیق کے نام پر تسلیل (مگراہ کرنا) ضرور ہے اس لیے فقیر راقم الحروف نے فرمان نیوی:

"من راى معكم معكرًا الحديث "اور" الدين النصيحة الحديث "

عمل کرتے ہوئے مصنف تحقیق جدیداور حوام اہل سنت کی خیر خواجی کے لیے نہایت اختصار کے ساتھ ان مسائل کی حقیق صورت حال واضح کرنا ضروری سمجھا، و بالله المتوفیق امیر المؤمنین سید تاعمر بن الخطاب فاروق اعظم می النظا کا یوم شہادت:

اکابرائمہ کرام کی ایک جماعت کے نزویک رائح تول بی ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم ڈاٹٹو کی شہادت کیم محرم الحرام 24 ھے وہوئی ۔ لبندااس دن کوآپ کا ہیم شہادت قرار دیناایک حقیقت واقعیہ کابیان ہے اوراس موقع پرآپ کی عظمت وشان کے بیان کے لیے محافل کے انعقاد کا اجتمام کرنا نہایت موزوں اور مناسب اور بے شارر حتوں اور برکات کے حصول کا ذریعہ ہے۔

آپ کا بیم شہادت کیم محرم الحرام ہونے پراکابرائمہ اعلام اور مؤرضین حضرات کی تصریحات موجود ہیں۔ جبکہ اس کے برنکس تحقیق جدید میں کیم محرم الحرام کوسیدنا فاروق اعظم المسلم حالات کی شہادت کا ذکر فیر بند کروانے کے لیے ایٹری چوٹی کا زورلگا یا ہے اور غلط بیانی کی انتہاء کردی ہے۔

اس میں سیدنا فاروق اعظم عالی کا بیم شہادت کیم محرم الحرام ہونے کا ندمرف انکار کیا ہے بلکہ خارجی ملاؤں کا تول قرار دیا ہے۔لاحول و لاقوۃ الا بالله

اور اس موقف پرجوحوالہ جات چی کے جی ان میں سے سوائے ایک غلا اور مردود قول کے باتی کسی عبارت میں کیم محرم ہوم شہادت ہونے کی نفی ہر گزنہیں ہے بلکدا کٹر و بیشتر عبارات سے کیم محرم ہوم شہادت ہونائی ظاہر ہے۔

راقم الحردف كرتاب كم تحقيق جديد والول كومعلوم موما جاب كد كم محرم كو امير المؤمنين سيدنا فاروق اعظم فالله كل شهادت كاذكركرنے كم مع كرنا اوراس كے بندكروانے

کے لیے رسالہ لکھنا اور اس تاریخ کو یوم شہادت بھنا اور ذکر شہادت کرنا خارجیت کی سازش میں جٹلا ہونا قرار دینا اور اس تاریخ کا یوم شہادت ہونا خارجی ملاؤں کا اختراع کردہ (من محرزت) قول قرار دینا پیسب قد ہب اہل سنت کے مریحاً خلاف ہے اور گمراہی کی تبلیغ ہے۔

تاریخی اقوال کے بارے میں ضروری وضاحت:

ابل علم حعرات پر برگز ہوشیدہ نہیں ہے کہ بعض ادقات کی حادثہ کے بارے میں تاریخی روایات اور اتوال متعدد اور مختلف ہوتے ہیں تو تحقیق ہے مطلوب حقائق وشواہد کی روشی میں ان میں سے مجھے قول کی تعیین ہے اور ان حقائق وشواہد کو ویش کرنا ہے۔ مرف تقل ا توال کا نام تحقیق نبیں ہے۔اگر یہی تحقیق ہے پھر تو عربی کتب کے اردو تراجم سے جو شخص اتوال نقل کردے وی محقق ہے اگر چیاس میں عربی عبارات سجھنے اور تراجم میں غلط اور سے کے درمیان امتیاز کرنے کی ملاحیت بھی نہو۔ اگر یہی معیار تحقیق ہے تو ایسائحقت محمراہ ہی کرے گا اس لیے کہ بعض کتب میں تلطی ہے کسی قول کے اتفاقی ہونے کا دعویٰ کردیا جاتا ہے حالانکہ حقائق وشواہد کی روشنی میں اس قول کا اتفاقی اورغیرا مثلا فی ہونا تو در کناراس کا باطل اور غلط ہوناواضح ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض کتب میں سیدنا فاروق اعظم خالفہ کا ایوم شہادت 28 ذوالحج بونااتفاتي امرقر ارديا كياب حالاتكه يقول مراسر باطل بيتواس پرابل علم كانفاق کیونکرممکن ہے۔ نیز دیگرمتعدد اقوال موجود ہونا مجمی اس دعوائے اتفاق کے باطل ہونے پر واضح دليل ہے۔

ایسے ی بعض کتب میں 26 یا 27 ذوالج کو یوم شہادت قرار دیا ہے۔ اگر چہاں کے اتفاقی ہونے کا دعویٰ نیس کیا گیا ہے گر ہے ہیں علط اور باطل البتہ بعض ائمہ کرام نے اس قول کی توجید ریک ہے کہ 26 یا 27 ذوالح کوشہادت ہونے سے مرادزخی کیا جاتا ہے۔

فقیرراقم الحروف کہتائے یہ توجیہ نہایت ہی معقول ہے اور متعین ہے اس لیے کہ اعکمہ کرام وعلاء اعلام کے بارے میں حسن ظن بھی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ یہی ان کی مراد ہے۔

کیونکہ حقائق مشہورہ ان پر کیے بوشیدہ روسکتے ہیں۔

نیز جب ان ائمہ کرام کے نز دیک بھی تدفین کم محرم الحرام کو ہوئی ہے تو ہی کیوکرمکن ہے کہ شہادت سے ان کی مراد دفات ہو در نہ لازم آئے گا کہ شہادت کے بعد کم از کم تین یا چار دن تدفین مؤخر کی مجا کہ ہیر ہات کوئی صاحب عقل دخر د بقائمی ہوش وحواس نہیں کہ رسکا ہے۔

ایے ی ذوائج کی آخری تاریخ یوم شہادت ہونے پراجماع اور اتفاق کا دعویٰ بھی ہرگز درست نہیں ہے کیونکہ کثیر اعمد کرام کا موقف اس کے خلاف ہے نیز 23 یا 24 ذوائج کو آپ کے ذخمی کے جانے والی روایت بھی درست نہیں ہے ایسے ہی جعن دوسرے اتوال بھی۔

مختراً یہ کہ امیرالمؤمنین سیدنا فاروق اعظم اللہ کا کے بوم شہادت کے بارے بیں حقائق وشواہد کی روثی میں صرف دوقول: نمبر 1: کی محرم الحرام بنبر 2: والج کی آخری تاریخ الیے ہیں جن میں سے ہرایک کے قائلین بمٹرت ائمہ کرام ہیں لہذا ان میں سے ایک کی ترج شاب ہیں جن میں سے ایک کی ترج شابت کرنے کی ضرورت ہے باتی اقوال حقائق مشہورہ کے سراسر خلاف ہیں جیسا کہ ان شاء اللہ تعالی عنقریب دلائل سے واضح ہوجائے گا۔

وبأنه التوقيق اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم ارنا الحق حقاً وارز قنا اتباعه وارنا الباطل باطلاوارز قنا اجتنابه. ا کابرائمہ کرام ومؤرخین حضرات کی ایک جماعت کے نزویک سید تا فاروق اعظم میں قول رائے ہے:

سید تا فاروق اعظم میں تا تا کہ جہورائے ہے جند تھا کتی پیش نظر رکھنالازم اور ضروری ہے۔
اس حقیقت کوجانے کے لیے چند تھا کتی پیش نظر رکھنالازم اور ضروری ہے۔
منبر 1: جمہورائمہ کرام اور مختقین مؤرخین کی تحقیق ہے ہے کہ امیر المؤمنین مخرت
سید تا فاروق اعظم چیو ہو 25 ووائج بروز بدھ نماز فجر پڑھانے کے دوران زخی کے سید تا فاروق اعظم چیو ہو گئے وہ ہو گئے وہ اس جا کہ اس احادیث سے بھی چاہت ہے۔ جبکہ بعض کا قول ہے کہ بدھ کے دن 27 ذوائج تھی جب بیحاد شریع گئے ۔

منبر 2: کتب احادیث و تواری و میر میں تصریح ہے کہ زخی کے جانے کے بعد خوار تی اس تھری ہے کہ زخی کے جانے کے بعد شریع آئی آئے۔
منبر 2: کتب احادیث و تواری و میر میں تصریح ہے کہ زخی کیے جانے کے بعد شمن را تیں آئے نزیموں ہے۔

وتوارخ وسيرين اس كى تصريحات إلى -

نمبر4: 24 یو کا جماع اور انتخال ہے۔ رہا ہے امرکہ کیم محرم کوون کون ساتھا؟ تو وہ گزشتہ اختلاف معزات کا اجماع اور انتخال ہے۔ رہا ہے امرکہ کیم محرم کوون کون ساتھا؟ تو وہ گزشتہ اختلاف میں داختے ہے۔ جن علماء اعلام کی تختیل ہے کہ بدھ کے دن ۲۱ ذوائج تھی یا ۲۷) کے تناظر میں واضح ہے۔ جن علماء اعلام کی تختیل ہے کہ بدھ کے دن ۲۲ ذوائج تھی انہوں نے کہا: اتوار کے دان کیم محرم تھی۔ اور جن علمائے کرام کا قول ہے کہ کہ بدھ کے دن ۲۲ ذوائج تھی توانہوں نے کہا تھنے کے دن کیم محرم تھی اس لیے کہ ذوائح ۲۹ دن کا تھا (یہ کلام مرف اتوال معترہ میں ہیں)

نمبر 5: معزت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عندی تاریخ شباوت کے بارے

یں اگر چہمتعددا توال ہیں لیکن ان میں ہے مرف دو تول ایسے ہیں جن کا حقائق نہ کورہ کے ساتھ تناسب ہے(۱) کیم محرم الحرام (۲) ذوالح کی آخری تاریخ

ان میں سے ہرایک کے بارے میں ائر کرام ومؤرفین حضرات کی تصریحات ہیں۔اور بعض لوگوں کا بیر بہنا کہ کم محرم بیم شہادت ہوئے کا کوئی حوالہ بی نہیں ہے سراسر غلط بیانی اور بعر ترین علمی خیانت ہے یا جہالت ہے۔

نمبر 6: حضرت سید تا فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کی تدفین کے بارے بیں کیم محرم کے ساتھ وفت کی تعیین کے حوالے سے بکٹرت ائمہ کرام ومؤرخین معزات نے یہ تصریح مجی نقل کی ہے کہ کیم محرم کی میج اتوار کے دن آپ کی تدفین کی گئی۔

حقائق مذكوره پردلائل كاروش بيان:

نمبر1: حضرت امام احمد بن صبل المنظمة مق الم 2 4 م في سند مجمع كساجه معرات معدان بن الى طلح يعمر كي المنظمة سدوايت كياب:

قال: فخطب الناس يوم الجمعة واصيب يوم الاربعاء

(مندابام احدا /204)

ترجمه: معدان بن الي طلحه عُنْ تُن فرايا:

پس حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم الطنظ نے بروز جعدلو کول کو خطیہ ارشادفر مایا اور بدھ کے دن آپ زخمی کیے گئے۔

فائده عظیمه:

ال خطبہ میں سیدنا فاروق اعظم المنظم المنظم

ماری ہے اور بیخواب میں نے حضرت اسا و بنت میس زوجہ سیدنا ابو بکر صدیق نظاما کو بیان کیا توانبول نے کہا:" يقتلك رجل من العجم "آپكوايك تجي مردشهيدكر كا۔ مرفر مایا: لوگ مجمع مشوره وسیت بی که می خلیفه مقرر کردول اور بیشک الله تعالی

ا ہے دین کوضا کع نبیں فریائے گا اور نداس خلافت کوجس کے ساتھ اپنے نبی ساتھ اُنے کا کا کومبعوث

فرمایاہے۔

وان يعجل بي امر فأن الشوري في هؤلاء الستة الذين مأت ليي الله الله الما المعداض في بايعتم منهم فاسمعواله واطيعوا الحديث (مندام احدا /203 استاده ع)

ترجمہ: اور اگرمیرے ساتھ جلدی کوئی حادثہ چین آجائے توشوری ان چھ صحابہ کرام میں ہے جن کی بی مظمت ہے کہ مضور نبی کر میم مان اللہ اس اس حال میں رخصت ہوئے کہ آب ان ے راضی تقیقوان میں ہے تم جس کی بیعت کرواس کا امر سنواوراس کی اطاعت کرو۔

بحد الله تعالى اس مديث مح عائب مواكرام خلافت كيار ميل آپ نے صرف زخی کے جانے کے بعدی ارشادات نہیں فرمائے بلکداس سے چندروز تیل خطبہ کے جعه يس مجى وضاحت فرما يح تق

نمبر 2: حضرت امام المحدثين ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخارى خالتك متوفى 256هـ نے سندھیجے کے ساتھ حضرت عمرو بن میمون ڈائٹ سے روایت کیا ہے۔

قال رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه (الى ان قال) غذاة اصيب (الى ان قال) فيا هو الران كبر فسبعته يقول قتلني او اكلني الكلب حين طعده. ( منتج البخاري مع العمد 16 /208-209) . الحليث ترجمه: حضرت عمره بن ميمون الثنون فرمايا:

میں نے دعفرت مربن الخطاب ثانیٰ کودیکھا (تا) اس مج جب آپ زخی کے گئے (تا) آپ نے تکبیر تحریم میں کئی تقی تو میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جھے کتے نے قبل کردیا ہے یا فرمایا: جھے کتے نے کھالیا ہے۔جس وقت کہ اس (فیروز ٹای شق) نے آپ کو تبخر مارکرزخی کردیا۔

راقم الحروف كہتا ہے جے البخارى كى اس طویل حدیث میں خلافت اور دیگر ضرورى اُمور کے بارے میں آپ کے ارشادات كامنصل بیان ہے۔

حضرت امام بدرالدین محمود بن احمد عین طاقهٔ متوفی 855 هدنے حدیث فدکور کے تحت فرمایا:

هانة القصة كأنت في اربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. (عمة القارى شرح كي الخارى 10/16)

ترجمہ: بیقصہ معرض وجود پیس آیا جبکہ <del>23 م</del>د ذوالحجہ کی چاررا تیں ہاتی تھیں ( لیعنی 26 ذوالحبی<sup>ت</sup>ی )

نمبر 3: الم ابوعبدالله محر بن عبدالله حاكم نيشا بورى في حضرت معدان بن الى طلح يعمري سے دوايت كيا ہے:

قال: اصيب عمر الله الاربعاء لاربعليال بقين من ذى الحجة. (المعرك 88/3)

ترجمه: حضرت معدان بن الي طلحه نے كہا:

حضرت عمر چھٹئ بدھ کے و ن زخی کیے گئے جبکہ ذوالحجہ کی چار را تیس باتی تھیں (ذوالح کی 26 تاریخ تھی) نمبر 4: حضرت امام حسين بن محد قدى سره العزيز رقمطرازين:

وقال سعدين الى وقاص طعن عمريوم الاربعاء لاربع ليال بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة، كذا في التذكيب و دفن يوم الاحن صبيحة هلال المحرم وقيل لثلاث بقين منه. (٦٠٠٪ أنس 250/2)

ترجمه: حضرت معدين الى وقاص الله في حفر مايا:

حفزت عمر التحمیل التحمیل کے گئے جبکہ ذوالحجہ کی چاررا تیں باتی تعمیل 23 ھے ۔ تندیب میں ای طرح ( الکھا) ہے اور اتوار کے دن کیم محرم کی صبح آپ ون کیم گئے۔ اور کہا کیا ہے کہ حفزت فاروق اعظم التحریری کیے مسلے جبکہ ذوائج کی تین را تیں باتی تحمیل ۔

نمبر 5: امام ایوعبدالله محمد بن عبدالله حاکم نیشا پوری نے اپنی سد کے ساتھ معربت عبدالله بن عربی الله است دوایت کیا ہے۔

قال:عاش عمر ثلاثابعدان طعن ثمر مات فغسل و كفن (المحرك 98/3)

ترجمہ: آپ نے فرمایا: حضرت عمر فاروق اعظم کٹاٹٹ زخی کیے جانے کے بعد تین را تنمی زندہ رہے پھروفات یائی پس خسل اور کفن دیے گئے۔

نمبر 6: حضرت امام محمد بن سعد ہاشمی رحمہ اللہ تعالی متوفی 230ھ نے حضرت سید ناسعد بن البی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت امام اسامیل بن محمد رحمہ اللہ تعالیٰ منوفی 134ھ سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا:

طعن عمر بن الخطاب يوم الاربعاء لاربع ليال بقين من ذي الحجة

سنة ثلاث و عشرين و دفن يوم الاحد صباح ملال المحرم سنة اربع و عشرين ( طِقات كري 278/3)

حضرت سعد بن انی وقاص فی فی دوایت کے تحت ترجمہ گزر چکاہے، اس میں مجمی تصرت کے تحت ترجمہ گزر چکاہے، اس میں مجمی تصرت مجمی تصرت ہے کہ محرم کے جاندگی مجمع لینی کیم محرم کی مجمع اتوار کے دن مجمع جاندگی محترت فاروق اعظم فی لیڈ کی تدفین ہوئی۔

تمبر7: امام ابوزید عمر بن شبه تمیری رحمه الله تعالی متوتی 262 هد کی تصنیف اطیف: تاریخ المدینة المنورة (944/3-943) میں بعینه یمی عبارت ہے جوطبقات کبری سینق کی گئی ہے۔

نمبر8: حضرت امام منسر و محدث ومؤرخ ابوجعفر محمد بن جرير طبرى قدس سره العزيزمتونى 310 هدى تصنيف: (تاريخ الطبرى 193/3) بين بمى طبقات كبرى والى عبارت بعينه كمتوب ب-

نمبر 9: حضرت امام مؤرخ ابوالحسن على بن محمد جزرى قدس سره العزيز متوفى 630 هدى تصنيف: (اسدالغابة في معرفة السحابة 166/3)

مس طبقات كبرى والى عمارت بعينه

تمبر: 10: محدث ومؤرخ علامه ابوالغد اواساعیل بن کثیر متوفی 774 هدی شهرهٔ آفاق تصنیف: (البدایة والنهایة 269/7) ش مجی بعینه بیعبارت ہے۔

تمبر 11: حضرت الم وفي الدين الإعبدالله محمد الأصاحب مشكوة رحمه الله تعالى فرمايا: طعنه ابولؤلؤة غلام مغيرة بن شعبة بالمدينة يوم الاربعاء لاربع بقين من ذي الحجة سنة ثلث و عشرين و دفن يوم الاحل غرة المحرم سنة اربعوعشرين (الاكال في المارجال 2602)

ترجمہ: امیرالمؤمنین معزت فاروق اعظم بھٹا کومعزت مغیرہ بن شعبہ بھٹا کے غلام ابولؤلؤ ہ نے مدینہ منورہ میں بدھ کے دن خبخر مارکرزخی کردیا جبکہ 23 ہے فاوالحجہ کی علام ابولؤلؤ ہ نے مدینہ منورہ میں بدھ کے دن خبخر مارکرزخی کردیا جبکہ دین گئی۔ چاررا تیں باتی رہتی تھیں ۔اوراتوار کے دن کیم محرم 24 ہے ھو تا تاب کی تدفین کی گئی۔ بعض ائمہ کرام کی تصریح کہ کیم محرم 24 ہے ہو کو تدفین پر اجماع ہے:

منبر 1: معزرت امام زین الدین ابوالفنل عبدالرجیم بن حسین عواتی قدی سرو۔ المحزیز متوثی فی 806ھ نے فرمایا:

واتفقواعلىائه دفن مستهل المحرم سنة اربع وعشرين: (ثرح التيم آواليز كر 303/2)

ترجمہ: اور اعمهٔ کرام وعلاء اعلام نے اس پر اتفاق کیاہے کہ امیرالمؤمنین معربت سیدنا فاروق اعظم میں تا کی محرم 24 حکودن کیے گئے۔

فاكرو:

حضرت امام زین الدین عراقی خاش اکابر اعمهٔ کرام کے استاذ ہیں حضرت فیخ الاسلام امام بدرالدین مین اور حضرت فیخ الاسلام امام ابن جمر حسقلانی رحمها الله تعالی نے میں البخاری اول تا آخر حضرت امام زین الدین عراقی قدس سرو العزیز سے پڑھی ہے اور عمد ق القاری و فتح الباری حضرت عراقی رحمه الله تعالی کے فیوش و برکات کی مظہر ہیں۔

نمبر 2: حضرت امام زين الدين محمد عبدالرجيم بن ابي بمريني قدس سره العزيز متونى 893 ه رقمطراز بين:

واتفقواعلى الهدفن في مستهل البحرم سنة اربع وعشرين.

(شرح الغية العراق ص 365) ترجد كزر چكاہے۔

تنبيه

ان اکابرائم کی عبارت میں اجماع اور اتفاق سے مرادجمہور کا اجماع اور اتفاق

-4

نتيجة كلام اور كيم محرم يوم شهادت مونے كا اثبات:

ا: بھراللہ تعالیٰ جب کتب احادیث دتواری وہیرسے یہ حقیقت ٹابت ہے کہ حضرت سیدتا فاروق اعظم کا تھ ، یہ وہ کے جاروز بدھ نماز فجر کے دوران زخی کیے گئے جبکہ ذوالح کی چاررا تیں باتی تعیم لیٹن ذوالح کی 26 تاریخ تھی۔اور کشرائمہ کرام نے یہ تصریح بھی نقل کی ہے کہ مجرم الحرام اتوار کی جسی تہ نین ہوئی۔ تواس سے دوز روشن کی طرح واضح ہوا کہ ذوالح کی جا تھا تھی تو اتوار کی محرم بنتی ہے۔ اور جو چاررا تیں باتی ہوئے کا ذکر ہے تواس سے تاریخ کا بیان متصود ہے بین 26 ذوالح۔

ب: اور کتب احادیث وتواری ویریس بی تصری ہے کہ سیدیا فاروق اعظم خالفازخی کے جانے کے بعد تین راتیس زندہ رہے۔

ے: اور کتب احادیث و تواری و میرے بید تقیقت بھی ثابت ہے کہ آپ کو مسجد سے گھر لائے جانے کے بعد آپ نے ظلافت اور دوسرے ضروری معاملات کے بارے شراد کی جیسی کی کہتے ابخاری میں بھی اس کا خصل بیان ہے بارے شراد ات اور و سیتیں فر مادی تھیں جی کہتے ابخاری میں بھی اس کا خصل بیان ہے ان حقائق سے ہر ذی شعور انسان بخو لی بجھر ہاہے کہ امیر المؤمنین حضرت سید تا عمر بین الخطاب قاروق اعظم میں شری کے شہادت ہوجانے کے بعد آپ کی تدفین میں تاخیر کی کوئی وجہ بین الخطاب قاروق اعظم میں شرحت اور حقیق اور بھر ان پر جین را تھی گزر چی تھیں اور آپ

نے خلافت اور دوسرے اہم معاملات کے بارے میں پوری تسلی سے اپنے ارشادات اور وسیتیں بھی پہلے ہی دن کے شروع میں فرمادی تھیں۔

ورشری طور پرجی تدفین میں جلدی کرنے کا تکم ہے۔اور حضرات صحابہ کرام علیم الرضوان کا بلاؤجہ اس میں تاخیر کرنا متصور ہی تہیں ہوسکتا۔ جبکہ کثیر ائکہ کرام اور مؤرفین حضرات نے کیم محرم الحرام اتوار کی شخ آپ کی تدفین ہونے کی تصریح بھی قال کی ہے۔
حضرات نے کیم محرم الحرام اتوار کی شخ آپ کی تدفین ہونے کی تصریح بھی قال کی ہے۔
توان حقائق سے واضح ہے کہ سیدنا فاروق اعظم عالی کی شہادت اگر ذوائج کی آخری تاریخ میں ہوتی تو آپ کی تدفین کیم محرم اتوار کی شیح تک مؤخر ندکی جاتی کیونکہ آپ کی تدفین میں تاخیر کا کوئی عذر نہیں تھا۔ پس آپ کی شہادت محرم الحرام کی چاندرات اتوار کی شب میں ہوئی جس کی وجہ ہے آپ کی تدفین اتوار کی شیح عمل میں لائی عمی ۔واللہ تعالی اعلم سیدنا فاروق اعظم میں تو ایم شہادت میم محرم ہونے پر تصریحات اکا بر:
سیدنا فاروق اعظم میں تو فیم اور مشہادت میم محرم ہونے پر تصریحات اکا بر:
مروالعزیز متونی 20 ھے خرمایا:

قال ابو جعفر: و قده قيل ان وفاته كأنت في غرة البحرم سنة اربع و عشرين.

ذكرمنقال ذلك:

حداثاى الحارث قال حداثنا محيد بن سعد (الى ان قال) حداثاى ابو بكر ين اسماعيل بن محيد بن سعد عن ابيه قال: طعن عمر رضى الله تعاتى عنه يومر الاربعاء لاربع ليال بقين من ذى الحجة سنة ثلاث و عشرين و دفن يومر الاحد صباح هلال المحرم سنة اربع و عشرين (عاري الطبر ك 193/4) ترجمہ: ابوجعفر (حضرت امام محمد بن جریر طبری رصدانشہ تعالی ) نے کہا:
اور ضرور کہا گیا ہے کہ چینک حضرت فاروق اعظم مٹاٹٹ کی وفات (شہادت)

24 سے کیم محرم چاند رات کو ہوئی ہے۔ (پھرامام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی نے اس موقف کے قائلین کا ذکر کرتے ہوئے امام محمد بن سعد صاحب طبقات کبری سے روایت کیا کہ ) امام اساعیل بن محمد بن سعد بن الی وقاص ڈاٹٹو نے فرمایا:

حفرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم الكنَّة بدھ كے دن خنجر كے ساتھ زخى كے مجے جنے جبكہ دی ہے جبری كے والحبرى چارراتيں باتی تعیس اور 24 نے ھے جری كے والحبرى چارراتيں باتی تعیس اور 24 نے ھے بحرم كی منح اتوار كے دن آپ دفن كيے مجے۔

علامها بن منظور افريقي معرى رقمطراز بين:

غرة كلشىء: اوّله (الى ان قال) وغرة الشهر: ليلة استهلال القبر -(ليان العرب 15/5)

حضرت امام شیخ الاسلام شہاب الدین احمد بن جمرعسقلانی قدس سرہ العزیز نے حصرت امام اساعیل بن محمد قدس سرہ العزیز جو حضرت سیدنا سعد بن آبی وقاص شائن کے بوتے میں ، کا تعارف تحریر کرتے ہوئے اُن کے شاگردوں میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذکر مجمی فرما یا:

ذکر مجمی فرما یا ہے۔ اور حضرت بیکی بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرما یا:

ووالل مدینہ کے تابعین اور محدثین سے بیں نیز فر مایا: ثقد اور جحت ہیں۔ اور دیگر ائمہ کرام نے بھی ان کی توثیق ہی کی ہے ان پر جرح کا ایک کلہ بھی کمی امام نے بیس کہا۔ اختصار کے بیش نظر فقیر راقم الحروف نے عربی عبارت نقل نہیں کی۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ کریں: (تہذیب التہذیب التہذیب 286-287)

تنبيدا

جمد الله تعالی حفرت امام طبری قدس سرہ العزیز کی تصری ہے نہ صرف تقیر کے بیان کی تصویب و تو ثیق اور تقدیق ہوئی ہے بلکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم عاشد کی تاریخ شہادت کے بارے میں ان ابحہ کرام کے موقف کی وضاحت بھی ہوگی جنہوں نے کیم محرم کی صبح اتوار کے دن آپ کی تدفین ہونا بیان کیا ہے۔ صبح اتوار کے دن آپ کی تدفین ہونا بیان کیا ہے یا اس بیان کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔

حضرت الم طبرى رحمه الله تعالى كى تحقيق كے مطابق وہ تمام حضرات غرة محرم من آپ كى شہادت مونے كے قائل بين \_ لهذا يه صرف ايك تصريح نهيں ہے بلكه درحقيقت تصريحات كثيره كامجموعہ ہے۔ ولله الحمد في الأولى والأخرة .

نمبر 2: حضرت امام حسين بن محمد رحمه الله تعالى رقمطراز إلى:

وقيلانهوفاته كانت غرة المحرم من سنة اربع وعشرين كمامر -(الرج الايس 250/2)

> ترجمه،ام طبری رحمه الله تعالی کی عبارت کے تحت کزر چکا ہے ضروری وضاحت:

گزشتہ صفحات میں گزر چکاہے کہ جمہور ائمہ کرام کی تحقیق بیہے کہ بدھ کے دن جب حضرت فاردق اعظم میں پر حملہ کیا گیا تو ذوائج کی چارراتیں باتی تحیس بینی 26 ذوائج کی جار داتیں باتی تحیس بینی 26 ذوائج کی جب حضرت فاردق اعظم میں پر حملہ تو بدھ کے دن بی ہوا تھا البتہ ذوائج کی تین راتیں باتی تحیس بینی 27 ذوائج تھی۔ اوراس بات میں انہوں نے جمہور سے اتفاق کیا ہے کہ تملہ کے بعد آپ پر تین راتیں گزری چوتھی رات نہیں گزری کہ آپ کی شہادت ہوگئی اور ذوائج کی چاتے کہ تحقیق بیہ ہے کہ محرم بروز ہفتہ حضرت فاروق کا چاند 29 دن کا تھا۔ اس لیے ان حضرات کی تحقیق بیہ ہے کہ محرم بروز ہفتہ حضرت فاروق

اعظم اللظ كي شبادت موكى\_

راتم الحروف كبتائب بدھ كەن 26 دوائى بون كى دجەسے اتواركادن كم محرم تھا اور چاندرات آپ كى شہادت ہوئى يابدھ كے روز 27 دوائى ہونے كى دجەسے ہفته كادن كم محرم تھا اور چاندرات آپ كى شہادت ہوئى يابدھ كے روز 27 دوائى ہم حرم الحرام سيرتا فاروق اعظم محرم تھا اور ہفتہ كے دن ميں آپ كى شہادت ہوئى۔ بہر حال كم محرم الحرام سيرتا فاروق اعظم تلائد كا يوم شہادت ہوتا تو برقرار ہى رہا۔ اس ليے كم محرم بروز ہفتہ شہادت كى تصريحات اور حوالہ جات بھى ملاحظة كريں:

نمبر 3: حضرت امام زين الدين ابوالفضل عبدالرحيم بن حسين عراقي رحمه الله تعالي متوفى 806 هه\_نے فرمایا:

وقال الفلاس: انه مأت يوم السيت غرق المحرم سنة اربع وعشرين (شرح التمرة والتركرة 303/2)

ترجمه: اور (حضرت امام ایوحفص عمرو بن علی ) الفلاس رحمه الله تعالی عنه (متوفی ۲۳۹هه) نے فرمایا بیئنگ حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عندسنه ۲۴ جری کیم محرم مفته کے دن شهید موتے۔

نمبر4: حضرت امام سليمان بن خلف البابى رحمه الله تعالى متوتى 474 هـ رقم الله تعالى متوتى 474 هـ رقم والتابين:

عمر بن الخطاب (الى ان قال) طعن يوم الاربعاء لثلاث بقين من ذى الحجة و مات بعد ذلك بثلاث يوم السهت غرة المحرم سنة اربع وعشرين (التعريل والتركل والتركل النارى في الماع المح 935/3)

ترجمہ: حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم النظار تا) بدھ کے دن زخی کے گئے جبکہ ذوائج کی تین را تیں باتی تھیں اور اس کے بعد تین را تیں گزرنے کے بعد کم محرم

بروز ہفتہ سنہ 24 ہجری کوآپ کی شہادت ہوئی۔ منروری توضیح:

ذکورہ دونوں تصریحات بی ہے کہ سید تا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی مجرم کے دن میں ہوئی ہے ان عبارات میں غرۃ المحرم بمعنی چاند رات ہوتا ، تاممکن ہے باخصوص امام سلیمان البابی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت بین تصریح ہے کہ بدھ کے دن آپ زخی کے بیکے جبکہ ذوالحجہ کی تین راتیں باتی تھیں لیعنی کا ذوالحجہ تھی اور مزید تین راتیں گزرنے کے بعد آپ کی شہادت ہونے کی بھی تصریح ہے اور یہ بھی تصریح ہے کہ ہفتہ کے دن کیم محرم کو آپ کی شہادت ہونے کی بھی تصریح ہے اور یہ بھی تصریح ہے کہ ہفتہ کے دن کیم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔

ان تعریحات ہے خوب واضح ہے کہ ذوائج کا چاندائیں دن کا تعالیجی تو بدھ کا دن کا تعالیجی تو بدھ کا دن کا تو بہت کے اور ذوائج کی تین را تیں باتی ہوئے کا جوذ کر ہے اس ہے ذوائج کی تاریخ کی تعین مقصود ہے یعنی کا ذوائج تھی۔ زخی کے جانے کے بعد آپ پر جو تین را تیں اور یک محرم کی رات ہے۔ پھر کیم محرم جو تین را تیں اور یک محرم کی رات ہے۔ پھر کیم محرم کے دن میں آپ کی شہادہ ہوگئی ۔ نین محرم کے چاند کی ایک رات گزرچکی تھی اور کیم محرم کے دن میں آپ کی شہادہ ہوگئی ۔ نہیں کے دوران محرم کا چاند نظر آ محیا تھا۔ ولله الحب من من من آپ کی شہادت ہوئی۔ نہیں کے دوران محرم کا چاند نظر آ محیا تھا۔ ولله الحب من من من ابی محرم کی تین رحمہ اللہ تعالی من فی 893 ھر قطر از ہیں:

وقيل: مأت يوم السهت غرقاله حرم سنة اربع وعشرين. (شرح الفية العراتي في علوم الحديث م 365)

ترجمه قريب ى گزد چكاہے۔

اور''قیل'' یعنی ماضی مجہول کا صیغہ ہمیشہ تول ضعیف نقل کرنے کے لیے ہی جہول کا صیغہ ہمیشہ تول ضعیف نقل کرنے کے لیے ہی جہیں ہوتااس حوالہ ہے معروضات آئندہ صفحات میں ان شاءاللہ نیش کی جا کیں گی۔

حضرت سیرنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم خانظ کا یوم شہادت کیم محرم الحرام ہونے
پر اس تحریر میں بفضلہ تن کی گیارہ حوالہ جات پیش کیے جا بچے ہیں۔ پاپنے تصریحات ابھی
گزری ہیں اور چیم حوالہ جات سابقہ جن میں کیم محرم الحرام کی مجم اتوار کے دن تدفین کی تصریح
ہے اس لیے حضرت امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی نے کیم محرم الحرام کی مجم اتوار
کے دن تدفین کے قائلین کے موقف کی وضاحت فرمائی ہے کہ ان کے نزویک بلا شک وشید
حضرت فاروق اعظم میں کی شہادت کیم محرم کو ہوئی ہے۔ و مالی الحدید

26 يا 27 ذوالج كوشهادت سيدنا فاروق اعظم الثانؤ كوتول كي حقيقت:

جن بعض ائمہ کرام نے کہا ہے کہ حصرت سیدنا فاروق اعظم خات کی شہادت 26 یا 27 ذوالج کو ہوئی ہے، ان کے نز دیک اس عبارت کا ظاہری معنی ہرگز مرادنیں ہے بلکہ 26 یا 27 ذوالج کو آپ پر جملہ کیا جانا اور نماز قجر کے دوران خنجر سے زخی کیا جانا مراد ہے جیسا کہ اعمہ اعلام نے تصریح فرمائی ہے، ملاحظہ کریں:

نمبر1: حضرت امام زين الدين ابوالفعنل عبدالرحيم بن حسين عراقي في المؤمنة في 806 هـ في فرمايا:

وقول البزى والذهبى: قتل لاربع اوثلاث بقين من ذى الحجة فأرادا بذلك لما طعنه ابولؤلؤة، فأنه طعنه يوم الاربعاء عند صلوة الصبح لاربع و قيل: لثلاث بقين منه. (شرح التبصر قوالتذكرة 303/2) ترجہ: اورامام مزی اورامام ذہی کا تول: کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم علی شہید کے گئے جبکہ ذوالحجہ کی چاریا آتی باق تحییں۔ ( لیمن 2 کا 27 ذوالحج تھی) پس ال ووٹوں حضرات نے اس کے ساتھ ارادہ کیا ہے ، جبکہ ابولؤلؤہ تی نے آپ کو بخر کے ساتھ دخی کیا ہے ، جبکہ ابولؤلؤہ تی نے آپ کو بخر کے ساتھ دخی کیا۔ اس لیے کہ اس نے سیدنا فاروق اعظم میں تا کو جدھ کے دن نماز فجر کے وقت خبخر کے ساتھ دخی کیا تھا جبکہ ذوالح کی چاررا تیں باتی تحیں۔ اور کہا گیا ہے کہ ذوالح کی تین را تھی باتی تھیں۔ اور کہا گیا ہے کہ ذوالح کی تین را تھی باتی تھیں۔

نمبر 2: حضرت امام ابوعبدالله محمد بن عبدالرحمن سخادی رحمه الله تعالی متوفی 902 مجری نے قرمایا:

واما قول المزى و تبعه الذهبى: انه قتل لاربع او ثلاث بقين من ذى الحجة فارادا بذلك حين طعن ابى لؤلؤ قله، فأنه كأن عند صلاة الصبح من يومر الاربعاء لاربع، وقيل: لثلاث بقين منه.

( فق المغيث بشرح الغية الحديث للعراق 321/4)

ترجمہ: امام مزی کا قول اور امام ذہمی نے (مجمی) ان کی بیروی کی ہے (مینی وی بات کمی ہے) بقیہ ترجمہ تقریباً وی ہے جو حضرت امام عراتی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عمارت کا

-4

# ازاليشبهات

شبر نمبر 1: کم محرم سیدنا فاروق اعظم فات کا بوم شهادت موتا، تحیل " کے ساتھ نقل کیا گیاہے جو کمی قول کے ضعف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال موتاہے۔ لہذار تول ضعیف ہے۔

جواب نمبر 1: بيربات بى غلط بى كەسىد نا قاروق اعظم قات كايوم شهادت كم محرم ہونا صرف ' قبيل '' كے ساتھ قل كيا كيا ہے ، ملاحظہ كريں: نمبر 1: حضرت امام زين الدين عراقي فات نے لكھا:

وقال الفلّاس: انه مأت يوم السبت غرق البحر مرسنة اربع وعشرين (شرح التهم جوالة كرة 303/2) ترجم لإدريكاب.

اور حمضرت امام ابوحفص عمر و بن على بصرى فلاس رحمه الله تعالى متوفى 249 ه عظیم الشان نقاد ، حافظ الحدیث اورائمه سته کے استاذ ہیں۔ ملاحظه کریں:

(ميراعلام المنهلاء 470/11 (472 (472)

تمبر2: حضرت ایام ابوالولید سلیمان بن خلف رحمدالله تعالی متونی 474 ه نے (التعدید الله تعالی متونی 474 ه نے (التعدید الله والد جریح لمین خوج لمه المعادی فی الجامع الصحیح و (935/3) می کیم مجرم بهادت بور نے کی تعریح کی ہے اور دوسرا کوئی تول ذکر بی نیس کیا۔ تعریحات میں ان کی اصل عبارت بھی گزر بھی ہے۔

 جبکہ کیم محرم کی منتج اتوار کے دن تدفین حضرت سعد بن ابی وقاص بڑائٹے کے پوتے حضرت اساعیل بن محدر حمد اللہ تعالی متو فی 134 ھے مروی ہے جو جلیل القدر تا بعی اور مدینہ منورہ کے حدثین سے ہیں، ملاحظہ کریں: تہذیب المتہذیب 1471 -286

اوراے امام محمد بن سعدر حمد اللہ تعالی نے طبقات کبری میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے نہ کہ قبیل کے ساتھ قبل کیا ہے۔

نمبر4: امام محمد بن جریر طبری رحمه الله تعالی نے بھی تاریخ الطبری میں سند کے ساتھ دوایت کیا ہے۔

نمبر 5: امام ابن اثیررحمه الله تعالی نے بھی اسد الغابة میں سند کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ کیا ہے۔

نمبر6: المم ابوزید عمر بن شبه نمیری رحمه الله تعالی نے بھی تاریخ المدینة المنورو میں سند کے حوالہ ہے قتل کیا ہے۔

نمبر7: علامه ابن كثير دشتى في البداية والنهاية بي سند كحواله النقل كما المهارية والنهاية بي سند كحواله النقل كما المهارية والنهاية المعالمة المعال

نمبر8: اور تاریخ الخیس بی امام حسین بن محدر حمد الله تعالی نے مجی قبل کے ساتھ تفار نیس کیا۔ ساتھ تفار نیس کیا۔

جواب نمبر 2: اگر بالفرض بی تول مرف "قیل" کے ساتھ ہی منقول ہوتا تو پھر بھی اس کا ضعیف ہونالازم نہیں ہے کیونکہ بید دعویٰ کہ" قیبل" ہمیشہ قول کے ضعیف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے سراس یاطل اور مردود ہے۔

ای حادثہ کو دیکھیں کہ 26 والح کو حضرت سیدنا فاروق اعظم میں اور ہملہ کیا جانا

سب اقوال میں سے قوی اور رائح قول ہے جبکہ علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ تعالی نے الکائل فی الناریخ میں اسے 'قیل ' کے ساتھ قال کیا ہے۔ ملاحظہ کریں:

وقيل:طعن يوم الاربعاء لاربع بقين من ذي الحجة.

(الال في الارخ 429/24)

توكيا ابن المررم الله تعالى كائد تيل" كساته فقل كن وجه يه تول معيف بن كيا؟ لاحول ولا قوة الإبالله

اہل علم حضرات پر ہرگز پوشیدہ نہیں ہے کہ کسی قول کا قوی یاضعیف ہونا اس کے دلائل تو ی ہوں تو اسے دلائل تو ی ہوں تو اسے دلائل تو ی ہوں تو اسے منعیف کے اعتبار ہے ہوتا ہے۔ جب ایک قول کے دلائل قوی ہوں تو اسے صغیف قرار دینا اہل علم کے نز دیک ہرگز جا برنہیں ہے۔

اور بفضلہ تعالی حقائق وشواہد کی روشی میں دلائل کے ساتھ جب اس قول کا قو ک اور رائح ہونا ثابت ہو چکا ہے تو بالفرض اگر صرف 'قبیل'' کے ساتھ جی منقول ہوتا تو پھر بھی اسے قول ضعیف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ و نلہ الحمد

جواب تمبر 3: حضرت امام ابن جرير طبرى دحمه الله تعالى نے اسے باي الفاظ القال كيا ہے:

قال ابوجعفر: وقد قيل ان وفاته كانت في غرة المحرم سنة اربع و عشرين ـ (تاريخ المر 193/4)

ر جمہ: ابوجعفر (امام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی ) نے کہا: اور ضرور کہا گیا ہے کہ بیشک معفرت قاروتی اعظم نظائۃ کی وفات (شہادت) کیم محرم سنہ 24 اجری کو ہوئی۔ ، اس كے بعدائ تول كے قائل اوران كى وليل كاذكركيا ہے يكمل عبارت كزشته مفات ميں كر رہي ہے اسے بغور پڑھ ليس، كياس ميں اس قول كے ضعف كى طرف اشاره ہے؟ اللّٰه هدا هدياً الصراط المستقيم -

شبہ تمبر 2: حافظ ابن کثیر دمشقی کا قول ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم کا تو کی شہادت ذوالحبہ کے آخر میں ہوئی۔

جواب نمبر 1: راقم الحروف كا دعوى بينيس ب كد كسى مؤرخ نے بھى ذوائج كى آخرى تاريخ ميں شہادت كا قول نہيں كيا بلكه فقير نے تو اس بات كى ترديد كى ہے كہ مجم محرم شہادت سيد نا فاروق اعظم خائز ہونے كا كوئى حوالہ بيں ہے جو كہ تحرين كا دعوى ہے۔

بغضلہ تعالی فقیرنے اس پر کمیارہ حوالہ جات پیش کردیے ہیں۔ لہذا علامدابن کشیر کا قول محرین کے لیے ہر گزمفیز ہیں ہے۔

معبيه

بعض لوگوں نے "البدایة والنہایة" مترجم سے علامدان کثیر کی عبارت کا ترجمہ نقل کیا ہے۔

راقم الحروف كهتاب الترجمه كرف والصاحب كوبمى علامه ابن كثير كى عبارت كالمسيح معنى وغبوم مجونيس آسكاجس كى وجهاس فترجمه الله علا فلط تعمين كالمنطون كالملات المستحقيق كالملاء والتحقيق كالملاء والتحقيق كالملاء والله واللازمى المرب للاحظه كريس:

البدایة والنهایة کی عبارت: "لا دبع بقین من ذی الحجة" كا ترجمه كلما ب-جبكه ذی الحجه كے چارون باتی تم داور" و مات ششت بعد ثلاث" كا ترجمه كلما ب: اور تين دن كے بعد آپ وفات با كئے فقير راتم الحروف كهتا ہے ايس ترجمه پر ''اناً لله وانا اليه راجعون ''ئل پرُ هنا چاہے كيونكه مترجم نے اتى زمت بھى گوارائيس كى كداس پرى فوركرليس كه ''اربح'' اور'' ملاث' كامميز خركر بونا چاہے يامؤنث۔

می ترجمہ یہ ہے کہ: چار راتمی باتی تھیں۔اور تین راتوں کے بعد آپ وفات

يامحے۔

راقم الحروف كہتا ہے: چار راتي باتى ہونے كى صورت ميں دن صرف چار باتى البيں ستے بلكہ پائى دن باتى ستے بلكہ پائى دن باتى ستے اس ليے كه ذوالى كا چائذ تيس (30) دن كا فرض كرنے كى صورت ميں بشمول 26 ذوائى كا دن يعنى بدھ، تيس (30) ذوائى كى شام تك پائى دن بنتے ہيں۔البندراتيں چار باتی تميں كونكہ 26 ذوائى كى رات گزر چى تمي اور دن باتى تمااس ليے كہ بدھ كے دن نماز فجر كے دوران آب برحملہ كيا گيا۔

ایسے بی 'ماے بی شہد دلائے '' یعنی تملہ کے بعد تین را تیں گزری تھی کہ آپ کی شہادت ہوگئی چوتھی رات آپ پر نہیں گزری۔ اس میں چارون گزرنے کی نفی نہیں کی صرف چوتھی رات گزرنے کی نفی نہیں کی صرف چوتھی رات گروئے ہونے سے قبل چارون کمل ہو بھے سے گئی کی ہے۔ جبکہ چوتھی رات شروع ہونے سے قبل چارون کمل ہو بھے سے کیونکہ حملہ کے بعد پہلی رات سے قبل بھی ایک ون گزر چکا تھا یعنی بدھ کا ون۔ جبکہ فی الواقع ذوالج کا چاندانتیں (29) ون کا تھا جیسا کہ گزشتہ صفحات میں تفصیل گزرچی ہے۔ الواقع ذوالج کا چاندانتیں (29) ون کا تھا جیسا کہ گزشتہ صفحات میں تفصیل گزرچی ہے۔

قال: طعن عمر يوم الاربعاء لاربع ليال بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين ودفن يوم الاحداصياح فلال المحرم سنة اربع وعشرين (الهداية والنهاية 269/2).

يعنى عظيم تا بى اور كدت مطرت امام اساعيل بن تحد بن سعد بن الى وقاص في تلاق فرمايا:

امیرالمؤمنین مطرت سیدناعمر اللهٔ بدھ کے دن فیخر کے ساتھ درخی کیے سکتے جبکہ 23 مدک دوالجبری چاررا تیں باتی تھیں ( مینی 26 دوالج تھی ) اور 24 مدیم محرم کی میج اتوار کے دوارون کیے گئے۔

راقم الحروف كبتاب:

حضرت اہام ابرجعفر محمد بن جریر طبری قدس سروالعزیز متوفی 10 ور نے اس تول کے قائلین کی نسبت تصریح کی ہے کہ ان کے نز دیک حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم مائلین کی نسبت تصریح کی ہے کہ ان کے نز دیک حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم مائلیّ کی شہادت بلاشک وشبہ کم محرم چا ندرات کو ہوئی ہے، جبیبا کہ تاریخ طبری کی عبارت گزر میکی ہے۔

حاصل کلام ہے کہ علامہ ابن کثیر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا ایک ہوتے حضرت امام اساعیل رحمہ اللہ تعالی (جو مدینہ منورہ کے تابعین اور محد ثین ہے ہیں ) کا جوتول نقل کیا ہے وہ کی مجموع میں مہادت ہونے پر بمنزل تصریح ہے۔وللہ الحب مشہادت ہونے پر بمنزل تصریح ہے۔وللہ الحب مشہر 3: علامہ ابن کثیر نے تول خاور نقل کرنے کے بعد درج ذیل کلام مجی نقل کیا ہے:

قال: فذكرت ذلك لعنمان الاختسى فقال: ما اراك الاوهلت. توفى عمر لاربع ليال بقين من ذى الحجة و بويع لعنمان ليلة بقيت من ذى الحجة فاستقبل بخلافته البحر مرسنة اربع وعشرين - (البراية والنهاية 269/7)
ترجم: راوى ني كها: عن ني تول عنان اضنى سے ذكركيا تواس ني كها:

میرے خیال میں تو بھول کیا ہے۔ ذوالحبر کی چارراتی باتی تعیس کہ حضرت عمر بھٹائٹ نے وفات پائی تعیس کہ حضرت عمر بھٹائٹ نے وفات پائی اور ذوالحبر کی ایک رات باتی تھی کہ حضرت علیان ٹھٹائٹ کی بیعت کی گئی اور آپ نے 24 مرم کی استقبال اپنی خلافت ہے کیا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم میں شہادت 26 ذوالحبر کو ہو کی اور دفن آخری ہوم ذوالحبر کو کے گئے۔

جواب نمبر 1: عثان اضنی کا قول حقائق وشواید کے ظاف ہونے کی وجہ سے ہرگز قابل اعتبار نہیں ہے اس لیے کہ 26 والحج کو حضرت سیدنا فاروق اعظم مالٹنڈ پر جملہ ہونا کتب تواریخ وسیر تو در کنار کتب احادیث ہے جمی ثابت ہے اور جملہ کے بعد تین راقیں زندہ رہنا خود سیدنا عبداللہ بن عمر فرائیا ہے کتب حدیث میں مروی ہے اور بمثرت کتب تاریخ میں مجوی خواری اور بمثرت کتب تاریخ میں مجوی خواری اور اتفاق تنقل تاریخ میں بھونے پر بعض ائمہ کرام نے اجماع اور اتفاق تنقل کیا ہے جیسا کہ تعمر برحات گزر بھی ہیں۔

توان حقائق کی موجودگی میں اس بات کو کیسے درست تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ سید تا فاروق اعظم کاٹٹا کی شہادت 26 ذوالج کو ہوگئ تھی۔

جواب نمبر 2: "البداية والنهاية" شي حفزت علمان ذوالنورين الملط كا خلافت كربيان مدوز روش كي طرح واضح ب كه علامه ابن كثير كز ديك علمان اختى كا قول ذكور بركز لائق اعتبار نبيس ب علاحظه كريس:

علامداين كثير وقمطرازين:

خلافة امير المؤمنين عثمان ين عقان اللؤة

- ثمراستهلت سنة اربع وعشرين من الهجرة النبوية: قفي اول يومر منها دفن امير المؤمنين عمر بن الخطاب الشياء وذلك يومر الاحد في قول، وبعد ثلاثة ايام بويع امير المؤمدين عنمان بنعفان الأند (البراية والنهاية 280/7)

ترجمه: خلافت امير المؤمنين عنان بن عفان الأثناء - برجمه: هذا فنت امير المؤمنين عنان بن عفان الأثناء - برجمه المؤمنين عنان المؤمنين المؤمنين عنان المؤمنين عنان المؤمنين عنان المؤمنين عنان المؤمنين عنان المؤمنين المؤمنين عنان المؤمنين عنان المؤمنين عنان المؤمنين عنان المؤمنين عنان المؤمنين المؤمني

تواس کے پہلے دن میں امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب پی افز فن کیے گئے اور وہ ایک قول کے مطابق اتوار کا دن تھا جیسا کہ افراک کے مطابق اتوار کا دن تھا جیسا کہ افراک کی مطابق ہفتہ کا دن تھا جیسا کہ افراک کی تقریبات کر ام کی تصریحات گزر چکی ہیں )۔اور (حضرت فاروق اعظم بی تی گئے کی تدفین سے ) تمن دن کے بعد امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان شائل کی بیعت کی گئے۔

راتم الحروف كہتاہ مهارت منقولہ بغور پڑھ ليں۔ نيز علامہ ابن كثير نے اس مقام پركوئى دومراقول نقل نبيں كياجس سے خوب واضح ہے كہ حافظ ابن كثير كے نزو يك عثمان اخنسى كاقول باطل اور مردود ہے۔ تواس قول كوعلامہ ابن كثير كے حوالہ سے نقل كرنا اور ان كے نزد يك اس قول كى حيثيت كى وضاحت نہ كرنا سراسروها ندلى اور دھوكا دى ہے۔

ضروري تنبيد:

جن بعض ائد کرام نے 2 کے 2 کو دھرت سیدنا فاروق اعظم اللہ کا کہ شہادت ہونے کا قول کیا ہے ان کی مرادو مگرا کا برائمہ کرام نے واضح کردی ہے کہ اس تاریخ کو آپ کا زخی کیا جانا مراد ہے جیسا کہ گزشتہ سفات پرائمہ کرام کے ارشادات گزر چکے ہیں۔

کوآپ کا زخی کیا جانا مراد ہے جیسا کہ گزشتہ سفات پرائمہ کرام کے ارشادات گزر چکے ہیں۔
لیکن عمان اضنی کے قول سے میراد ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ ظاہری معنی مراد ہے لہٰذا میڈول باطل اور مردود ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ ایسے اقوال نقل کرنا سیدنا فاروق اعظم جھٹے کا یوم شہادت کی محرم ہونے کے ممکرین کے لیے ہرگز مفید نہیں ہے۔

جواب 3: عثان اضنی کے قول کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتا کہ سید نافاروق اعظم میں فائد کی شیاد ہوگئ کرتا کہ سید نافاروق اعظم میں نے گئے ، جیب اعظم میں فائد کی شہادت 26 و والجبہ کو ہوگئ تھی اور تدفین فروالجبہ کے آخری دن میں ہے گئے ، جیب شخص ہوگئ تھی اور تدفین فروالجبہ کے آخری دن میں ہوگئ تھی ۔ پھر تو فروالجبہ کا چا ند 29 دن کا ہونے کی صورت میں بشمول 26 کے چوتھے دن تک تدفین مؤخر کی گئ اور چا ند 30 دن کا ہونے کی صورت میں پانچ میں دن تک تدفین مؤخر کی گئ اور چا ند 30 دن کا ہونے کی صورت میں پانچ میں دن تک تدفین مؤخر کی گئ اور چا ند 30 دن کا ہونے کی صورت میں پانچ میں دن تک تدفین مؤخر کی گئ جبکہ تدفین کی تا فیر کا کوئی عذر بھی نہیں تھا۔ اس ہے تو ثابت ہوتا کہ بی خض کی و ما فی عارضہ میں جنتا ہے ہے عظم نہیں کہ کیا کہ رہا ہوں۔

راقم الحروف كہتا ہے: اللہ تعالى ہى بات كو پہند فرما تا ہے۔ عثمان اختى نے ہر كر خبير كہا كہ حضرت فاروق اعظم الله كى تدفيين چوشے يا پانچ بن دن تك مؤخر كى كئ تقى ۔ جبكه الله فض نے بہن موقف بيش كيا ہے ۔ اور اس مخفى كا بير موقف ند صرف عثمان اختى كے قول بلكہ اجماع مورضين كے بحى فلاف ہے۔ اس ليے كہ بقول عثمان اختى جب حضرت عثمان فرائورين الله كا بيعت كى مئى توا يك رات ذوائج كى باتی تقی ۔

راقم الحروف كہتا ہے: لازی امر ہے كہاں رات كے بعد والا دن بھی باتی تھا كونكه اسلامی تاریخ رات سے شروع ہوتی ہے اور رات الطیح دن کی شار ہوتی ہے۔ اب عثمان اخلی کے قول کا مطلب واضح ہے كہ ذوالح كے آخری دن سے پہلے دن میں حضرت عثمان بن عفان چائئة كی بیعت کی بیعت کے بعد ، بیعت والے دن کا بقیہ حصہ اور مزیدا یک رات اور دن ذوالحج سے باتی تھا۔ جبکہ خص خرکور نے کہا ہے كہ حضرت فاروتی اعظم خائنڈ ذوالحجہ کے خری دن میں دفن کیے گئے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عثمان ذوالنورین ٹھٹھ کی بیعت کے دوسرے

ون حفرت فاروق اعظم اللظ كى تدفين ہوئى۔ حالانكدينظريداجماع مؤرضين كے خلاف ہے تمام نے يكى لكھا ہے كر حفرت عثمان بن عفان اللظ كى بيعت حفرت فاروق اعظم اللظ كى الدين كى

جب تدفین بی تاخیر کاکوئی عذر بی نبیس تھا تو چوتھے یا پانچویں دن تک امیر
المؤمنین اور خلیف راشد کی تدفین مؤخر کرنے کا حضرات محابہ کرام علیم الرضوان پرافتر اواور
بہتان با ندھنا کوئی انسانیت کا مظاہرہ ہے؟ جو بات کوئی صاحب عتل و ثر و بقائی ہوٹی وحواس
کہنے کی جرائت بی نبیس کرسکا اس کا افتر اوائد کرام پر باندھا ہے اور اس فعل کے ارتکاب
کا بہتان حضرات محابہ کرام علیم الرضوان پر باندھا ہے اور اس کا نام تحقیق جدیدر کھ دیا ہے۔
لاحول و لا قو 8 الا بازی ۔

شبہ تمبر 4: معرت الم جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ اللہ اللہ ین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ المفاوین فر ما یا ہے، حضرت عمر اللہ 26 وی الحجہ 23 ہجری بروز چہارشنبہ (بدھ) شہید ہوئے اور یک شنبہ کے دن غرہ محرم (جائدرات) کو وفن کیے گئے۔

10 اور یک شنبہ کے دن غرہ محرم (جائدرات) کو وفن کیے گئے۔

(تاریخ انخلفا مرتر جرش بر یلی میں 215)

جواب: راقم الحروف كہتا ہے الى تحقيق پر الاحول ولا قوق الابالله "

الله بر منا چاہيے كيونكه سراسر حماقت اور جہالت پر بنی بات، جوكوئى بسی صاحب عقل وخرد بقائى ہوش وحواس نبيس كه سكا يعنی شهادت كے بعد پانچ ميں دن تدفين ( كيونكه شهادت بدھ كے دن اور تدفين اتوار كے دن ) وہ حضرت امام جلال الد مين سيوطی قدس سرہ العزيز پر تھوپ دی ہے۔ اگر شمس بر بلوی نے بی ترجمہ كيا ہے تو بياس كی تقلین غلطی ہے۔ تا ہم اس سے خص شكور كی تحقیق كامعیار بھی واضح ہواكہ اگر كسی مترجم سے ترجمہ كرنے ميں سنگين غلطی ہوگئ تو وہ مرکز کی تحقیق كور كی تحقیق كامعیار بھی واضح ہواكہ اگر كسی مترجم سے ترجمہ كرنے ميں سنگين غلطی ہوگئ تو وہ اس مختص كے زو كے الحلی درجه كی تحقیق ہوا كہ اگر كسی مترجم سے ترجمہ كرنے ميں سنگين غلطی ہوگئ تو وہ اس مختص كے زو كے الحلی درجه كی تحقیق ہوا كہ اگر كسی مترجم سے ترجمہ كرنے ميں سنگين غلطی ہوگئ تو وہ اس مختص كے زو د كے الحلی درجه كی تحقیق ہے۔ لاحول و لا قوق الا بالله ۔

راقم الحروف كبتائ : حضرت امام جلال الدين رحمه الله تعالى في ايسا بركزنبيس فرمايا ان كى اصل عبارت ملاحظة كرين:

اصيب عمر يوم الاربعاء لاربع يقين من ذي الحجة و دفن يوم الاحد مسعهل المحرم الحرام . ( تاريخ الخلفاء ص 136 )

ترجمہ: برھ کے دن حضرت عمر نٹاٹنڈ پر تملہ کیا گیا جبکہ ذوالحجہ کی چار را تیں باقی تنمیں (لینی 26 ذوالحبرتھی) اور اتوار کے دن کم محرم الحرام کوآپ ڈن کیے گئے۔

راقم الحروف كہتا ہے حضرت امام سيوطى قدى سر والعزيز نے يوم شہاوت كا تو ذكر عى نہيں كيا۔ بلكہ آپ پر صرف حملہ ہونے اور آپ كے زخى كيے جانے اور آپ كى تدفين كى تاريخ كابيان كيا ہے۔

اس عبارت میں کیم محرم کو تدفین کی تصریح ہے جس کی روسے ذوائع کی آخری تاریخ یا کیم محرم الحرام ہردو میں شہادت ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے بیر عبارت اپنے سی معنی و مفہوم کے اعتبار سے بھی منکرین کے لیے ہرگز مفید ہیں ہے۔ اور اس مقام پر''اصیب'' کا ترجمہ: ''شہید ہوئے''کرناقطعی اور یقینی طور پرغلط ہے۔اس جگہ اصابت سے مراد: آپ پر حملہ کیا جانا اور آپ کا زخی کیا جانا ہے، جیسا کہ خاد مین کتب پر ہرگز پوشیدہ نہیں ہے۔

راتم الحروف كہتا ہے: اس جان كا وسانحہ كے بيان بيس كتب مديث و تاريخ ميں استعال كيے گئے الفاظ ہے ان كی مراد بيان كرنے بيں اگر استعال كيے گئے الفاظ ہے ان كی مراد بيان كرنے بيں كائی لوگوں نے شوكر بي كھائی ہيں اگر اختصار کموظ نہ ہوتا تو راقم الحروف بجھا ہے كلمات اور الفاظ منر ورنقل كرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سليم عطا فرمائے آ بين يارب العالمين

شبہ نمبر 5: حضرت امام اساعیل بن محمد بن ابی وقاص علیم متو فی 134 اجری کے قول: '' کیم محرم الحرام کی مجمع اتوار کے دن حضرت سید نا فاروق اعظم علیم کا تنظیم ک

جواب:

(الف) بیشک روایت صدیث میں واقدی پرشدید جرح کی منی ہے۔لیکن شیخ الاسلام ابن ججرعسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کے ترجمہ میں ورج فریل کلام بھی لکھاہے اور اس کی تروید فیس کی۔

قال ابن سعد: كأن عالما بالمغازى والسيرة والفتوح الح. (تهذيب الجزيب 324/9)

ترجمه: "ابن سعد (امام محمد بن سعد صاحب طبقات كبرى رحمه الله تعالى) في

محمر بن عمر دا قدى مغازى اورميرت اورفتوح كاعالم تقا،،\_

اس سے واضح ہوا کہ ائمہ اعلام نے مغازی اورسیرت اور فتو حات کے باب بیل

ال پرروایت صدیث والا تھم نہیں لگایا بلکہ اے مفاذی اور سیرت اور فتو ح کا عالم شلیم
کیا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ ائمہ مؤرضین میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہ ہوجس نے اپنی کتاب
میں واقعدی کی روایات اور اقوال درج نہ کیے ہوں اور قول فرکور بھی ای باب سے ہے۔ لہذا
روایت صدیث پرجرح کی وجہ سے اس قول کا غیر معتبر ہونا لازم نہیں آتا۔
(ب)

امام اساعیل بن محمد رحمه الله تعالی متوفی 134 هد کرتول کی سند میں محمد بن عمر واقد می کا مونا سیدنا فاروق اعظم فات کا ہوم شہادت کی محرم ہونے پر اثر انداز ہر گزنہیں ہوسکی اس کے کہ اس حقیقت کا اثبات صرف امام اساعیل بن محمد بن سعد اللہ تنا کے تول پر بی موقوف نہیں ہے بلکہ بفضلہ تعالی راتم الحروف گزشتہ صفحات میں مزید دوطقیم اماموں کی تصریحات بھی پڑیں کر چکا ہے۔

مجمی پڑی کر چکا ہے۔
منبر 1:

حضرت امام ابوحفص عمره بن علی الفلاس رحمه الله تعالی متوفی 249 ه جوحفاظ حدیث اور نقادائمه اعلام سے بیں اور اکا برائمهٔ کرام کے استاذ ہیں ان کی ثقابت پرائمهٔ کرام کا اتفاق ہے ملاحظہ کریں حضرت امام مش الدین محمد بن احمد ذہبی متوفی 748 ھے کی تصنیف لطیف: (سیراعلام النبلاء 470/170 تا 472)

حفرت امام زين الدين ابوالفضل عبدالرجيم بن حسين عراتي رحمه الله تعالى متونى 806 هجن كي نقابت اورجلالت على پراتفاق ب اورا كابرائمه اعلام كاستاذييل رقطرازين: وقال الفلاس: انه مات يومر السبت غرة البحرم سنة ادبع وعشرين (شرح التهم قوالة كرة 303/2)

ترجمہ: اور حضرت امام فلاس رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا: بیشک حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم اللہ عند کے دن کم محرم 24 ہجری کو وفات پائی۔ منبر 2:

حفرت الم م ابوالوليد سليمان بن خلف الباتى رحمه الله تعالى متوفى 474 هـ حفرت الم مثم المدين ذهبى رحمه الله تعالى في ال كما:

الامام العلامة الحافظ ذوالفنون القاضى ابوالوليد سليمان بن خلف ... صاحب التصانيف (الى ان قال) و تفقه به ائمة واشتهر اسمه و صنف التصانيف النفيسة -

ان کی ثقابت پر مجی اکابرائمہ کرام کا اٹناق اور اجماع ہے، کسی نے ان پر جرح نہیں کی۔

> ملاحظه كرين: (ميراعلام العبل و18/535/35) حضرت امام سليمان بن خلف الباجي رقسطرازين:

عمر بن الخطاب (الى ان قال) طعن يومر الاربعاء لثلاث بقين من ذى الحجة ومات بعد ذلك بدلاث يومر السبس غرة المحرم سنة اربع وعشرين.
(التعريل والترج عن 335/36)

ترجمہ: حضرت عمر بن الخطاب المطاب الدھ کے دن خنجر کے ساتھ زخمی کیے گئے جبکہ ذوالحجہ کی تین را تیں باتی تھیں اورزخمی کیے جائے سے تین را تیں بعد کیم محرم 24 ھے ہفتہ کے دن آپ شہید ہو گئے۔

اقول: مات اى مات شهيدًا كما اخبر به النبي الكريم المُعْلِمُ ولله

الحمدا في الأوفي والإخرة-

شبہ نمبر 6: حضرت امام ولی الدین صاحب مشکوٰ ق ، حضرت علامہ ابن حجر کی ، حضرت علامہ ابن حجر کی ، حضرت محدث وہلوی ، حضرت علامہ مؤسس فی ، حضرت مفتی احمہ یارخاں حجم اللہ تعالی ان تمام حضرات نے کیم محرم ہوم شہادت ہونے کی نفی ہے۔

جواب: ان علاء اعلام کی جومبارات بیش کی می این ان میں ہے کی

ے ہر از ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے کم محرم کو حضرت سیدنا فاروق اعظم علی کی شہادت ہونے کی فنی کی ہے لہذا اِن اقوال کو پیش کر نامنکرین کے لیے ہر گز مغیر ہیں ہے۔

نہایت افسوں ہے کہ جو بات عوام الناس بھی بخو بی سجھ سکتے ہیں وہ اس مخف کو سجھ نہیں آسکی۔ان حضرات ہے اکثر نے کیم محرم کو حضرت سیدنا فاروق اعظم میں ہوتا نقل کیا ہے کیا یہ کیم محرم یوم شہادت ہونے کی فی کرتا ہے؟

کیا تدفین سے چار پانچ ون پہلے شہادت ہونا ضروری ہے؟ جیسا کدا سفت سے لیے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے سے اس کی اور ذوائج کے آخری دن دفن کیے گئے۔

لاحولولاقوةالابالله-

حضرت شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ نے نی ہے واپسی کے بعد وفات ہوتا لکھا ہے۔
توکیا اس صورت میں کیم محرم سے پہلے وفات ہوتا لازم ہے؟ اٹائلہ و اٹا البہ راجعون حضرت مفتی احمہ یارخاں قدس سرہ العزیز نے نقل کیا ہے:
آپ 26زی المجہ بدھ کے والے میکیس 23 ہجری زخی کے گئے اور محرم کیم اتوار کے
وال دہی کیے گئے۔

عبارت منقول بغور لما حظه كركيس -

اس كتحت ال فض في المن تعقيل كاجو بردكما يا ادراكما:

''صاف ظاہر ہے اگر بدھ کو 26 فی المجہ ہوتی ہے تواتوار کوتیں ذی المجہ ہوگی اور تیس ذی المجہ دن گزار کر محرم کی چاندرات ہوگی جب آپ کو ڈن کیا جار ہا تھا تو چاندنظر آ گیا تھا تو شہادت تو محرم سے قبل ہی داقع ہوئی ،،۔

راقم الحروف كہتا ہے: عبارت منقولہ بغور ملاحظه كرليس والله تعالى اعلمہ سر مكارى ہے يا جہالت، كيا بدرہ 26 ذوالحجہ ہوئے اور چاندائتيس كا ہونے كى صورت بيس اتوار كيم منہيس ہوگى؟ كيا جاندتيس كا ہونالازم ہے؟

حفرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرما یا ہے: '' محرم کیم اتوار کے دن دنن کے گئے ،،اور میخض کہتا ہے: '' جب آپ کو ڈن کیا جار ہاتھا تو چاندنظر آ گیا تھا،،۔

راقم الحروف كبتائب: كياتيس ؤوالحجركواتواركدن ميس محرم كاچاندنظرا حميا تحااس ليه حضرت مفتى احمد يارخال رحمدالله تعالى في فرما يائب: محرم ميم اتوارك دن وفن كيه كند؟ كياتيس ؤوالحجركوكيم محرم كبنا بحى شيك بي لاحول ولاقو قالا بالله-

علامه مؤمن کی عمارت کے بارے میں گزارش بیہ کہ اس مخص نے حضرت مفتی احمد یار رحمہ اللہ تعالیٰ سے بقلم خود قل کیا ہے:

آپ مدیند منوره کی زین مسجد نبوی شریف محراب النبی منافظ آن بی نماز فجر پر حاتے موئے شہید ہوئے۔

 مبارک بھی ہوگیا تھا جیسا کہ عبارت منقولہ ہے متعمل بعد حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فی مباحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے دور بھی تصریح کی ہے کہ: آپ 26 فی الحجہ بدھ کے دن تیس 23 ہجری زخمی کیے گئے۔ تو چونکہ وہی زخم آپ کی شہادت کا سب ہے اس لیے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا: "آپ ---نماز فجر بیڑھاتے ہوئے شہید ہوئے ،،۔

راقم الحروف كبتاب علامه مؤمن كقول مترجم: "الجمي ذوالحجه كزرن ندپاياتها كه آپ شهيد كردية كئي، سے ان كى مراد بھى كى تسليم كرنے سے كيا مانع ہے؟ صرف ضدى ہے نا۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیم شہادت کے بارے میں دوسرا تول ذوالج کی آخری تاریخ ہے۔

اس قول کو مجی اکابرائم کر کرام ومؤرخین حفرات کی ایک جماعت نے اختیار کیا ہے راقم الحروف کہتا ہے کہ ذوالح کی آخری تاریخ کا بیم شہادت ہونا بھی حقائق فہ کورہ کے تناظر میں درست بٹنا ہے۔البتہ کیم محرم اتوار کی مجمع تدفین ہونے کے حوالے سے اس پراشکال ظاہر ہے کہ اگر شہادت ذوالح کی آخری تاریخ میں ہوئی تھی تو پھر تدفین میں اس قدرتا خیر کیوں کی مجمع ہوئی تھی تو پھر تدفین میں اس قدرتا خیر کیوں کی مجمع ہوئی تھی ہوئی تھی۔

مرید کداس تول کے قاتلین کیم عرم کی سے تک تدفین کی تا خیر کے تول کیسا تھا اتفاق مدکریں ، جیسا کہ ام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی کے کلام ہے جسی بھی علی مرہے کیوں کہ انہوں نے کیم عرم کی سے آتوار کے دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کی تدفین کے قاتلین کے عرم کی سے اتوار کے دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کی تدفین کے قاتلین کے اور سے میں بیان کیا ہے کہ وہ کیم عرم چاندرات کوآپ کی شہادت ہوئے کے قاتل ہیں۔ واللہ تعالی اعلم

ازالبُرُشبہ:

فیخ امام محمد بن عبدا للدوشقی شافعی الشهیر بابن ناصر الدین متوفی ۸۳۲ھ نے . ذوالج کی آخری تاریخ میں شہادت ہونے کی تصریح کرنے کے باد جود کیم محرم اتوار کی مسح تدفین کی تصریح کی ہے۔

جوابا گزارش ہے کہ اہام محمد بن بریر طبری کی وفات ۱۳۹۰ بجری بیں ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے سے حتقد مین کا مؤتف بیان کیا ہے جیسا کہ انہوں نے سند کیساتھ حضرت اہام اساعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا مؤقف نقل کیا ہے جبکہ ابن ناصر الدین شافعی پانچ سوسال بعد کے لوگوں ہے جیل تو ان کا قول امام طبری کے بیان کی صحت پر کیوں کر اڑ انداز ہوسکتا ہے؟

نيزيةول في نفسقيم بماحظ كري:

'طعن صبیحة یوم الاربعاء سبع لیال بقان من ذی المجة سنة ثلاث و عشرین ومات یوم السبت و دفن صبیحة یوم الاربعاء غرق المحرم سنة اربع وعشرین ' صبیحة یوم الاربعاء غرق المحرم سنة اربع وعشرین ' (الاحادیث الاربعون المتباینة الاسانیدوالتون م ۲۳) ترجمہ: ' سیرنافارو آ اعظم رضی الله تعالی عنه بدھ کے دن شخ کیساتھ زخی کے گئے جیسے 23 ھے ای اور ہفتہ کے دن آپ کی سات را تی باتی تھیں (یعنی موسم از والحج کی ) اور ہفتہ کے دن آپ کی شہادت ہوئی اور مجے کے مکم اتوار کے دن شکے گئے۔' کو اور میں کے گئے۔' کو اور کے دن آپ کی شہادت ہوئی اور میں کے کئے۔' کا الحراف کہتا ہے اس مضمون کا درست شہونا واضح ہے کے دکئے۔ اگر بدھ کے دن را تم الحروف کہتا ہے اس مضمون کا درست شہونا واضح ہے کے دکئے۔ اگر بدھ کے دن

٣٧ ذوالي محى تو مفتد كدن ذوالى كا ترى تاري كيوكر موسكى ب

البتہ اگر ' ہقان '' کی جگہ ' مضان '' ہوتا تو مضمون درست ہوجا تالیکن اس سے امام طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کی تروید پھر بھی نہیں ہوسکتی کیونکہ انہوں نے اپنے سے پیش رو اہلی کے مؤتف کی وضاحت کی ہے۔ولائیہ تعالیٰ اعلیہ

اوراگرسیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہونے کی تاریخ کے ۳ ذوالج بروز بدھ لئے ہی جائے ہوئے کی آخری تاریخ کا ایم شہادت ہونا ہرگز مکن نہیں ہے۔ جبکہ کیم محرم کا ایم شہادت ہونا دونوں صورتوں میں درست بتا ہے جیسا کہ تنصیل گزرچکی ہے۔ ہاں البت اگر ذوائج کا چاند \* ۳ دن کا فرض کرنیا جائے تو پھر بدھ کے دن کے ۲ ذوالحجہ ہونے والے قول پر بھی ذوائج کی آخری تاریخ کا یوم شہادت ہونا درست ہو جائے گالیکن جمہور کی رائے کے خلاف ہوگا کیونکہ جمہور کے نزدیک امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کے جانے کی تاریخ ۲ مواوائج ہے اور چاند ۲۹ دن کا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کے جانے کی تاریخ ۲ مواوائج ہے اور چاند ۲۹ دن کا خاسے واللہ تعالیٰ اعلیہ

#### آخری گزارشات:

راتم الحروف نے امیر المؤمنین سید تا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیم شہادت کے بارے بیل وہ دونوں قول ذکر کر دیے بیل چن بیل سے ہرایک کے قائلین بکٹر ت ائمہ ہوکرام اور مؤرضین حضرات بیل۔ اور چونکہ کھیلوگوں نے بید دموی کیا ہے کہ سید تا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی حنہ کا ہونے پرکوئی حوالہ نہیں ہے اس لیے اس پر نسبتا تعقیم کی ملام کیا ہے اور اکا برائے کہ کرام ومؤرضین حضرات کے گیارہ حوالہ جات بیش کیے ہیں کہ کم محم مید تا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوم شہادت کے گیارہ حوالہ جات بیش کیے ہیں کہ کم محم مید تا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوم شہادت ہے اور ائم یہ کرام ومؤرضین حضرات کی ایک

جماعت کے زدیک بیر قول رائے ہے۔ اور اہل علم حفرات پر ہرگز پوشیدہ ہیں ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر تطعیت کا دعویٰ ہیں کیا جا سکتا لہذا اگر کی شخص کے زدیک کوئی ہی دو مراقول رائے ہوتو پھر بھی وہ اس کی قطعیت کا دعویٰ ہیں کرسکتا۔ جب آپ کی تاریخ شہادت ہونے بارے بیس کی بھی قول کے طعی ہونے کا دعویٰ باطل اور مردود ہے تو کیم محرم ہوم شہادت ہونے پراس کھرت سے حوالہ جات موجود ہونے اور اکا برائم ہے کرام کی ایک جماعت کے نزدیک اس کے رائے ہونے کہ باوجود کیم محرم ہوم شہادت ہونے کا نفی اور حتی طور پر کرنا کیو کم جائز ہوسکت ہے؟ لہذا کوئی بھی صاحب عقل وفرد بقائی ہوش وحواس اس کا ارتائا ہے ہیں کر سکتا۔ اور اگر ان معروضات کے بور بھی کوئی فنی کی مراج ہم شہادت ہونے کی نفی اور انگار پر سکتا۔ اور اگر ان معروضات کے بور بھی کوئی فنی کی مراج ہم شہادت ہونے کی نفی اور انگار پر معربے تو اس کا مرض لاعلاج ہے کونکہ وہ استعداد و ملاحیت بلک مقل سلیم کی نعمت سے بھی محربے تو اس کا مرض لاعلاج ہے کونکہ وہ استعداد و ملاحیت بلک مقل سلیم کی نعمت سے بھی والصلو قوالسلام علی دسولہ الکرید و علی آلہ واصفا ہہ جائیں

#### مسئلة افضليت:

"تعین جدید، ش مسئلهٔ افغلیت کوجی الل سنت ش افتکانی مسئله ثابت کرتے المحقیق مسئله ثابت کرتے کے سعی خدم می ہے اور بنیادی مواد' زبدہ التحقیق ، تامی کتاب مصنفه شاہ عبدالقادر صاحب سے حاصل کیا ہے جبکہ شاہ عبدالقادر صاحب کی غلط بیانی اور علمی خیاتیں اور حضرات محاب کرام و اثمیهٔ اربحہ ودیگر اثمیهٔ اعلام پر افتراء اور بہتان کی پچے تغصیل راتم الحروف نے مسئل العلماء الرباندین "شی شیش کردی ہے اور مسلماء الرباندین "شی شیش کردی ہے اور دو النورین فاردق دلائل قابرہ سے ثابت کیا ہے کہ افضلیت شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبراور سیدنا فاردق اعظم فی پہنی پر تمام اہل سنت کا اجماع اور انقاق ہے البتہ حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین فی شیخ کی حضرت علی مرتضیٰ کی شیخ پر افضلیت جہور اہل سنت کا خرب ہے اور ان کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کی مقتل پر افضلیت جہور اہل سنت کا خرب ہے اور ان کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کی مراتہ وجہ الکریم باقی امت سے افضل ہیں۔

جبکہ اس کے برنکس شاہ عبدالقادر صاحب نے زبدہ میں بیتائی کی ہے کہ قیامت کل ہونے والا ہر فاطمی تمام است مسلمہ سے انفل ہے ( یعنی بشمول حفزت ابو برصدیق و حفزت عمر بن الخطاب تمام محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے بھی افضل ہے ) اور ہمزاطی ہے حضزت علی مرتفای بیش سے حضزت فاطمہ زہراء فی شافنا میں اور حضزت علی مرتفای بیش سے انفل ہیں لیون صرف حضرت فاطمہ زہراء فی شافنای حضرات شینی کریمین و جملہ محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے انفل نہیں بلکہ حضرت فاطمہ زہراء فی شافنا کے بطن اطہر سے ہوئے والی تمام اور بھر قیامت تک ہونے والی ان کی اولاد کا ہر فرد باتی تمام است سے انفل ہے۔ اولا دکا ہر فرد باتی تمام است سے انفل ہے۔ اولا دکا ہر فرد باتی تمام است سے انفل ہے۔ ان

اور شاہ عبدالقادر صاحب نے زبدہ میں بیانے میں کی ہے کہ خلافت شیخین کریمین

على كانكاركرنے سے بنده الل سنت سے خارج نبیس ہوتا۔ لاحول ولاقوق الابالله -راقم الحروف كہتا ہے اگر خلافت شيخين كريمن الله كانكار بحى رافضيت نبيس ہے تو پحررافضيت كس چيز كانام ہے؟

ضرورى تنبيه:

المحال المحال المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد القادر معادب القادر معادب القادر معادب القادر معادب القادر معادب المحتمد المحتم

اور بہلوگ بدعت اور گرای کی تبایغ کوسنیت کی تبایغ قرار دے دہے ہیں اورظلم میہ ہے کہ ایس تبلیغ کرنے کے باوجود کلہ طبیبہ پڑھ کرئی تنی بر بلوی ہونے کا دعویٰ بھی کیا جارہا ہے حالانکہ اعلیٰ حضرت مولا ناشاہ احمد رضا قاوری قدس سروالعزیز نے افعنلیت شیخین کریمین بھی حالانکہ اعلیٰ حضرت مولا ناشاہ احمد رضا قاوری قدس سروالعزیز نے افعنلیت شیخین کریمین بھی اور اجماعی ہونے کی تصریحات کی ہیں۔ اور خلافت بینین کریمین بھی کا کہ تقانیت پر ایمان رکھنا با جماع المسنت سے ہے۔

اور دختین جدید، می املی حضرت رحمدالله تعالی پرمجی افتر او اور بهتان با ندها به کدان کنز دیک تمام خانها و کرام جمائی کے ساتھ حسن عقیدت دکھناا ورحضرت امیر المؤمنین موٹی علی کرم الله تعالی وجہدالکریم کوان میں افعال جانتا یہ مسلک بعض علماء الل سنت کا ہے۔ حالا نکدان کی جوعبارت فراوی رضویہ سے نقل کی گئی ہے اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے اس بزعم خود محقق کواسے بیجھنے کی تو فیق ہی نہیں ہوئی ۔ انہول نے تو امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان کا فولیہ المومنین حضرت عثمان بن عفان کا فولیہ کا میر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان میں فولی ۔ انہول نے تو امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان کا فعلیت کا عقیدہ رکھنا اسے بعض علماء الل سنت کا عقیدہ رکھنا اسے بعض علماء الل سنت

كاسلك قراده ياسيه

نهایت انسوں ہے کہ جوخص ایک واضح ارد وعبارت بھی سیھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ اپنے آپ کوشنخ القرآن لکھتا ہے اور جہلاء اسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کالقب دیتے ہیں لاحول ولاقو قالا ہائلہ-

حضرات محابہ کرام میہم الرضوان پر بہتان اور غلط بیانی کی انتہاء: اس شخص نے حضرات محابہ کرام عیہم الرضوان کی ایک عظیم جماعت پر تفضیل علی ڈاٹیڈ کاعقید وتھویا ہے اوراس کے ساتھ درج ذیل دعویٰ کیا ہے:

" قارئین کرام! تواریخ کی تمام کتب دیچه لیس که ان محابه کرام کوجوکه تعضیل علی کے قائل متھے کس کس طرح کے اذیت تاک طریقوں سے شہید کیا گیا،،۔

راقم الحروف كہتا ہے: الى غلط بيانى چشم فلک نے شايد پہلے نہ ديمى ہوگ - ہمارا چيلئے ہے كہتاری كی تمام كتب تو در كنار صرف وہ كتب جن كے حوالہ جات راقم الحروف كاس تحرير ميں موجود ہيں يعنی تاریخ طبری، تاریخ الاسلام از امام ذہبی، الكامل فی الباری ، تاریخ المنیس، البدایة والنحایة - الن پانچ كتب بی سے ثابت كرد ہے، كه فلال فلال صحافی تفضيل علی كے عقیدہ كی وجہ ہے شہید كیا گیا۔

حفرت الم اعظم الله يرببتان عظيم:

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ نگالڈ پرافتر اواور بہتان با ندھاہے کہ آپ نے ائمہ شیعہ سے کسب فیض کیا۔ اور آپ شیعہ کی جانب مائل سے۔

راقم الحروف كبتا ، لاحول ولاقوة الإبالله و نعو ذبالله من شرهم اس بزعم خود مقت كو حضرت امام اعظم خاش كاسا مدّه اورعقا مدكاعلم بحن بيس ب- ابوز ہرہ سے نقل کر کے امام اعظم رحمہ اللہ تعالی پر بہتان با تدها ہے۔

راقم الحروف كهتائ ابوز هره معرى ترجمان اللسنت به كه جو بحدوه لكدو معرى ترجمان اللسنت به كه جو بحدوه لكدو معرى ترجمان اللسنت بي جن في الكرك الله بي براعتا وكرليا جائ ؟ اور پيركيا وه غير مقلدين ترجمان اللسنت بي جن في قل كرك الم اعظم بي الله بي افتر اواور بهتان با ند هي جار با به ؟ لاحول و لا قو قالا بها لله و حضرت المام اعظم رحمه الله تعالى عقيده كي تحقيل "منا قب انخلفاء الراشدين، بيل لكسى جا چكى ب

### نعرة تحقيق برطعن كي مقيقت:

' تقیق جدید، یک نفرهٔ تحقیق کے خلاف خوب زہراً گلاہے۔ راقم الحروف کہتاہے قطع نظراس سے کہ بینمرہ کب سے شروع ہوااور کس فخص نے اس کا آغاز کیا۔ جب بات تجی ہے اور اس میں عقید و اہل سنت کی ترجمانی ہے کہ چاروں حضرات یاران مصطفیٰ علیہ التحیة والثناء ورضوان اللہ علیہ الجمعین کے حق ہونے کا اعلان اور اظہار ہے۔ اور جو گراہ لوگ پہلے تین یاروں کو تی نیس مانے ان کے نظریہ کی تردید ہے اور جو چوتھے یارکو تی نہیں مانے ان کے نظریہ کی تردید ہے اور جو چوتھے یارکو تی نہیں مانے ان کی بھی تردید ہے اور جو چوتھے یارکو تی نہیں مانے ان کی بھی تردید ہے اور جو چوتھے کا کیا جواز ہے؟

بەنغرەضرورنگا يا جانا چاہيے تا كەخارجىت راقضىت ناصبىت سب كى نفى اورسنىت كااعلان موپ

رہا بیشبہ کہاں نعرہ سے حضرت حسن مجتبیٰ ٹھٹٹ کے حق ہونے کی نفی لازم آتی ہے اور ان کی خلہ فت کا انکارلازم آتا ہے ،

توجواباً گزارش بیہ کے کوئی صاحب عقل وخرد بقائی ہوش وحواس بیسوچ بھی نہیں سکتا کہ اس میں پانچو میں خلیفہ راشد کے حق ہونے کی نفی اور ان کی خلافت کا اٹکار لازم آتا ہے۔

راقم الحردف كہتا ہے ال گروہ كے مفكر اسلام نے ال مسئلہ پر مناظرہ بھى كيا ہے جبك رفت التحقیق منافرہ بھى كيا ہے جبك رفت التحقیق ،، نامی كتاب بیس ال نظریہ کی تبلیغ بھی ہے كہ حضرات شيخين كر يمين سيدنا ابو بحرصد ابق اور سيدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم بھا كی خلافت كا انكار كرتے ہے بندہ الل بنت سے خارج نبیس ہوتا۔

راقم الحروف كبتاب الشاتعالى اورحضورني كريم الشيكة ب شرم وحيا ي مجى كيم

تقاضے ہیں انہیں کمو ظار کھنا بھی لا زم اور ضروری ہے۔

ایک طرف بیافی ہے کہ حضرات شیخین کریمین بڑا ہا کی خلافت کا انکار بھی کرویا جائے تو پھر بھی سنیت میں خلل نہیں آتا اور دوسری طرف اس پراصرار ہے کہ حق چاریار کہنے اور حضرت حسن بہتی ڈاٹنا کا صرف ذکر شامل نہ کرنے پرخار جیت لازم آتی ہے۔ لاحول ولا قو قالا ہاللہ کیسی بیروی ہے خوامش نقس کی؟

راتم الحروف كہتا ہے: كافی مجالس میں ''حق علی یاعلی ، و پکارا جاتا ہے۔ كيااس سے حضرت سيد ناحس مجتبی الله علی ہوئے كی لها زم آتی ہے یانہیں؟

اگر تولازم آئی ہے پھر تواس کے ناجائز ہونے کا اعلان کریں اور لوگوں کواس سے منع کریں۔ اور اگر نول اور کی کہتے ہے حضرت حسن منع کریں۔ اور اگر نفی لازم نبیل آئی اور یہ کہنا جائز ہے تو پھر حق جاریا کہتے ہے حضرت حسن مجتبیٰ ڈائٹ کے حق ہونے کی نمی اور ان کی خلافت کا انکار کیونکر لازم آئے گا؟ پچھ تو بچ بھی بولو

راقم الحروف كهتاب: اكرتوكها جاتا: "حق مرف چاريار ، پرتو يانجوي خايفة داشد كوت مون كانى موتى ليكن جب كلمه حصر بولاي نبيس كياتو پرخواه تخواه ي حضرت حسن خاش كوت مون كانى موكى -لاحول ولاقوة الابالله-

راتم الحروف كبتائ الروكلمة حمر بولے بغير بحى حمر ثابت بوجاتا ہے۔ توسوال بيد به كمال سنت كے اجتماعات على " حتى يا ني ،، پكارا جاتا ہے۔ توكيا اس سے باقی تمام انبياء كرام يليم الصلاة والسلام كے حق بولے كنفي بورى ہے؟

پرتور کلم کفریہ ہوتا چاہے۔ لاحول ولاقوۃ الابالله۔ جب نہیں اور یقینانیں تو پھر"حق چاریار، کئے سے معزت حس مجتبی ٹائٹ کے حق ہونے کی نفی بھی ہر گزلاز م نیس آتی جیسا کہ"حق علی، کئے سے لازم نیس آتی۔ وہ اللہ الحمیں۔ اوراگر کمی فخص کی اب بھی آلی ہیں ہوئی اور وہ اس کے بعد بھی نعر و فخص کی اب بھی آلی ہوئی اور وہ اس کے لیے بدایت کی صرف دعا ہی کی چار'' کی مخالفت کر ہے تو اس کا مرض لاعلاج ہے اس کے لیے بدایت کی صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ حضرت حسن مجتبی فاتھ کی خلافت کے حق ہونے کی نفی لازم آنے کا تو محض بہانہ ہے ورحقیقت حضرت علی مرتفعی فاتھ کے ساتھ حضرات شیخین کر یمین اور حضرت عثمان ذوالنورین ٹوکھی کا ذکر کیا جانا برواشت نہیں ہورہا۔ نعوذ ہانیہ میں ذلك ۔۔

جشن عيد غدير كي بدعت:

بعض لوگئی ہونے کے دعویٰ کے باوجود پکھیم صہ سے المارہ ڈوالمجہ کوجشن عمید فدیر مناتے ہیں بعض شہروں میں فلیکس اور بینز بھی لگائے گئے۔

جبکہ مشہور قول کے مطابق 18 ذوالج امیر المؤمنین خلیف راشد معزت عثان بن عفان ذوالنورین بڑائٹ کا بوم شہادت ہے۔

اب برلوگ خودی فیملہ کرلیں کہ کس راہ پر چل رہے این کیا برالل سنت کاراستہ عندان کرام کا راستہ چوڈ کر گر اہی کاراستہ اختیار کرنا وانشمندی ہرگز نہیں ہے۔ کیا کی سن ہے ؟ اسلاف کرام کا راستہ چوڈ کر گر اہی کاراستہ اختیار کرنا وانشمندی ہرگز نہیں ہے۔ کیا گئی سن ہے امید کی جاسکتی ہے کہ خلیف راشد امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان و والنور میں خالات کی شہادت کے دن جشن میدمنائے ؟ اس میدکانام جو جمی رسکھے۔

راتم الحروف كبتاب: جب ظيفير اشدامير المؤسين حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم اور ظيفير واشدامير المؤسين حضرت حسن اعظم اور ظيفير واشدامير المؤسين حضرت على مرتضى اور ظيفير واشدامير المؤسين حضرت حسن مجتبى اور حضرت سيدنا الم حسين رضى الله تعالى عنهم اجمعين مين مين سي كسى كي بحى شهاوت كدن عيد منافع والا باليقين منافق اور كمراه بي وظيفير واشدامير المؤمنين حضرت عثان بن عفان في والنورين المؤمنين حضرت عثان بن عفان في والنورين المؤمنين حضرت عثان بن عفان

اگراللہ تعالی اور حضور نی کریم الظافیہ سے حیا کے تقاضی المحوظ فاطرر کھیں تو اٹھارہ فوالی کو جش عید غدیر کی جرائے بھی نہ کریں ایے لوگوں سے گزارش ہے کہ عوام الناس کو گراہ نہ کریں اور کی تو بہ کرے حقیق سنیت اپنا کی کہ وی صراط متنقیم ہے اور وہ اسلاف کرام حضرات صحابہ کرام ومن بعد ہم علاء ربائیین کے تقی قدم پر چلنے سے نصیب ہوگی اس لیے کہ وی انفول قدسیہ حضور فیرالا نام علیہ الصلوة والسلام کے سے وارث ہیں ۔اگریہ لوگ مرف اس بات پری غور کر لینے کہ حضرات اسلاف کرام علاء ربائیین سی ساوات بی کسی نے یہ فعل نہیں کیا تو انہیں سعلوم ہوجاتا کہ ہم ساوات کرام کے دائے کو چھوڑ کر گرائی کاراست اختیار کر ہے جی والہ میں ملام ہوجاتا کہ ہم ساوات کرام کے دائے کو چھوڑ کر گرائی کاراست اختیار کر ہے جی اللہ دب العالمین وعلیہ موصی آلہ واصف ابدا جمعین .

حررة العبد الفقير الى الله الغنى

تدير احمد السيالوى عفى الله تعالى عنه

ورزقه واحبايه حسن الخاتمة

خادم الجامعة البحيدية البعينية فيصل آباد باكستان
عرم الحرام - ١٣٠٠

## مخضرتغارف

# منا قب الخلفاء الراشدين مع عقا كدالعلماء الربانيين

بفضلہ تعالیٰ مصنف کے تلم سے عقائد المسنت کی تر جمان عظیم کتاب اگست ۱۰۱۵ وسے زیور طباعت سے آراستہ ہوکر منظر عام پر آ چک ہے۔

جس میں حضرات محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی ہاتی تمام است مسلمہ پر افغنلیت اور بعداز انبیاء کرام و مرسلین عظام علیم الصلوة والسلام تمام انسانوں پر حضرات شیخین کر بیمین سیدنا ابو بکر صدیق وسیدنا عرفاروق اعظم رضی الله تعالی عنها کی افغنلیت قطعی ثابت کی مین سیدنا ابو بکر صدیق وسیدنا عرفاروق اعظم رضی الله تعالی عنها کی افغنلیت قطعی ثابت کی مین کر مین کر مین رضی الله تعالی عنها کی افغنلیت پر الل سنت کا اجماع ہے۔

اور حضرات اکابرو جمہدین تمام سحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم کے نزدیک بید افضلیت تطعی ہاور جمہورالل سنت کے نزدیک حضرات شیخین کر بمین رضی اللہ تعالی عنبہ اک بعد حضرت مثان ڈوالئورین رضی اللہ تعالی عنبہ افضل الامت بیں اور ایجے بعد حضرت علی اللہ تعالی حنہ افضل الامت بیں ۔اوران جمہور میں حضرت علی مرتضی حضرت علی اللہ تعالی حنہ افضل الامت بیں ۔اوران جمہور میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی حنہ الحق الله منہ بی مراف اللہ تعالی حنہ الحق الله منہ بی مرتضی مرتضی مرتضی اللہ تعالی حنہ بی شامل ہیں جمہور میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی حنہ اللہ بیش کے کئے ہیں حضرات افسہ اد بعد کی تصریحات بھی بیش کی می بیس ۔اورار شادات محالیہ بیش رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بی بیش کی میں رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت برتمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ بین کا اجماع اور اتفاق ہے اور بعض محابہ کرام محابہ کرام دشوان اللہ تعالی علیہ بین کا اجماع اور اتفاق ہے اور بعض محابہ کرام

رضی اللہ تعالیٰ عنہم پرانکار افضلیت وانکارخلافت شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے افتر ام اور بہتان کی حقیقت بھی واضح کی گئی ہے۔

افغلیت و خلافت شیخین کریمین رضی الله تعالی عنیم کوالل سنت بی اختلافی مسئله قراردینے والوں کی غلط بیانی اورعلمی خیا تنوں کی تصدیق کے لئے اسلاف کرام کی متعدد کتب کے علی صفحات بھی پیش کے گئے ہیں، اور اسلاف کرام کی براءت ثابت کی گئی ہے۔

شاہ عبدالقاور صاحب کی زبرۃ التحقیق تای کتاب میں وحاندلی کی حقیقت بھی واضح کی کئی ہے۔ اور حضرات خلفاء علا شرضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی افضلیت بیان کرنے والی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنهما پرطعن کے تفصیلی جوابات و بے سکتے ہیں اور تفضیلیہ کے دیگر شبہات ومغالطات کشیرہ کا از الدیمی کیا گیاہے۔

قرآن وحدیث کے خلاف غلواور افراط پر جن عقائد کو فدهپ الل سنت قرار دینے
کی سعی فده می خوب خبر لی سی ہے۔ اور بعد از حضرات انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام
افضلیت سیدنا صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ ٹابت کرنے والی عدیم سیدنا ابوالدرواء
رضی اللہ تعالی عنہ اور افضلیت سیدناعلی رضی اللہ تعالی عنہ کے قائل کے لئے حدِمفتری والی
حدیث مرتضوی کی صحت پرمفصل کلام کیا گیا ہے اور دیگرا حادیث کثیرہ کی فئی حیثیت بھی بیان
کی گئی ہے جتی کہ بعض اکا برعلائے الل سنت نے اس کتاب کا بالاستیعاب مطالعہ کرنے کے
بعد قربا با:

مئلۂ افضلیت اورخلافت شینین کریمین رضی اللہ تعالی عنعما پر اجماع محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم پرائی تحقیقی کتاب مارکیٹ جس پہلے ہیں ہے۔وللہ الحمد











